

# حقيقت الفقراء

حضرت مادهولال حسين كے احوال وخوارق عادات جو فارى نظم ميں لکھے گئے۔

معنف

يثنخ محمود المعروف محمديير

مترجم مولانا مولوی سیداحمد \_متوطن حیدر آباد دکن (انڈیا)

> نظر ثانی پروفیسرمحمد غفنفرعلی وڑا کچ

| يشخ محمود المعروف محمد بير  |             | مصنف     |
|-----------------------------|-------------|----------|
| مولانا مولوی سیداحد (انڈیا) | ,,,,,,,,,,, | مترجم    |
| پروفیسرمحمرغفنفرعلی وڑانچ   |             | نظر ثانی |
| ر یاض را جی                 |             | ناشر     |
| پنجندا کیڈمی لا ہور         |             |          |
| £2007                       |             | س اشاعت  |
| محد سدهیر سائیں             |             | كمپوزنگ  |
| -/100روپيے                  |             | قيت      |

مفصود پیبلت رز مقصود پیبلت رز سه ور مارکیٹ ۔ اردو بازار ۱۵ کالایکو Mob:0333-4320521

# اظهارخيال

حضرت مادھو لال حسین ؓ (۱۰۰۸ه ۱۹۵۵ه ) کی فاری زبان میں منظوم سوائح عمری محمد پیر نے جن کا تاریخی نام شخ محمود ؓ ہے۔ '' حقیقت الفقراء' کے نام سے ۱۷۔۱۱۹۱ میں کھی۔ اگر چہ مصنف نے حضرت حسین ؓ کا زمانہ تو نہیں پایا لیکن اس نے حضرت مادھو کا نہ صرف زمانہ پایا ہے بلکہ اسے ان کا قرب بھی حاصل رہا ہے۔ حضرت حسین کا سال وفات ۱۰۰۸ مصنف کا سال ولادت ہے۔ گویا یہ تصنیف حضرت حسین ؓ کی وفات سے تر یہ شمال بعد جب کہ حضرت مادھو کی وفات کے بیندرہ سال بعد جب کہ حضرت مادھو کی وفات کے بیندرہ سال بعد جب کہ حضرت مادھو کی وفات کے بیندرہ سال بعد جب کہ حضرت مادھو کی وفات کے بیندرہ سال

مصنف کے مطابق حضرت شخ بہاول بررگان دین کے مزارات کی زیارت

کرتے ہوئے جب حضرت امام علی موئی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت

کے لیے مشہد مقدس پہنچ اور آیک سال تک مزار اقدس پر خدمت انجام دیتے رہ تو امام علیہ السلام نے شخ موصوف کو بتایا کہ وہ کھوہ بخ شیر چلے جا ئیں جہاں ایک غار ہے اور اس غار کے اندرایک مجذوب ہا اور تہارا حصداس کے پاس ہے۔ شخ موصوف یہ ارشادس کر وہاں پہنچ اور مجذوب کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور وہاں ہے اپنا مقصد ارشادس کر وہاں پہنچ اور مجذوب کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور وہاں ہے اپنا مقصد لا ہور جاؤ وہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام حسین ہے اس کی تربیت کرو۔ مجذوب موصوف کا یہ تھم یا کر آپ وہاں سے چل پڑے اور لا ہور پہنچ کر حسین کو تلاش کرنے گئے اور کا ایور پہنچ کر حسین کو تلاش کرنے گئے اور کا اور لا ہور پہنچ کر حسین کو تلاش کرنے گئے اور عافظ ابو بکر ہے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے حافظ ابو بکر سے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ شخ موصوف نے مکتب کے بچوں میں سے

حسین کو پہچان لیا اور آپ کے استاد سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے۔ استاد نے جاتا کہ اس کا نام ''حسین بن عثان' ہے۔ استاد نے حسین سے پانی لانے کو کہا جس پر وہ جلدی جلدی پانی لے آئے۔ جس سے شخ موصوف نے وضو کیا اور حسین کے حق میں وعاکی کہ خدا تعالی اسے زمرہ فقرا میں شامل کرے۔ بعد میں شخ موصوف آپ کی تربیت کرتے رہے۔ مصنف کے مطابق حضرت حسین کو علم لدنی حضرت خسین کو تربیت مکمل کر لی حاصل ہوا۔ مصنف کے مطابق جب شخ موصوف نے حضرت حسین کی تربیت مکمل کر لی تو انہیں حضرت وا تا گئی بخش ہجو ہوگئی کے سپرد کرکے اپنے مکن روانہ ہوگئے جو لا ہور سے سات میل مشرق کی طرف واقع تھا۔ آپ (حضرت حسین ؓ) نے پیری تلقین کو قبول فی مایا اور اس بڑمل پیرا ہوگئے۔ کچھ عرصہ آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک فاضل شخ معد اللہ م، مدارک ، کا درس دیتے تھے اور آپ سبق پڑھنے اور یاد کرنے میں دومروں پر سعت لے جاتے تھے۔ ایک دن دوران درس قرآن مجید کی ایک آبیت مبارک جو معانی تو حید پر مشتمل تھی اور بقول مصنف اس کا مفہوم ہے تھا:

کہ خبر ایں نیست زندگی جہاں کہ بود لہو و لعب از طفلاں لعب ولہوے کہ آل زطفلان است اعتادے برآل نہ چندان است

ال پرآپ نے اپنے استاد سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس عالم فانی کی زندگی سوائے لعب ولہو کے پہر بین تو آپ مجھے بتائے کہ اس میں لہوولعب سے کیا مراد ہے تا کہ دل مطمئن ہو سکے۔ اس پر فاضل استاد نے کہا اگر تجھے اس کے مفہوم کے بارے میں معلوم نہیں تو پھر شہریں خاموش رہنا چاہے۔ تجھے کیا معلوم کہ اہل علم کے نزدیک لہوولعب کا کیا مفہوم ہے۔ جب آپ نے استاد کی زبانی ہے بات سی تو آپ تالیاں بجاتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور مستانہ وار رقص کرنا شروع کردیا۔ آپ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ دنیا میں لعوولہ کے سوااور بچھ بھی روانہیں:

نيست جز لعب و لهو ﷺ روا

گفت فهمیدم آنکه در دنیا

مچھتیں سال کی عمر میں ۹۸۱ھ میں آپ نے کوچیۂ رندی میں قدم رکھا۔ سراور ڈاڑھی منڈوا کر زہدوتقویٰ کوخیر باد کہا۔ ۹۷۳ھ میں آپ کے پیریٹنے بہلول وصال فرما گئے جیسا کہان پر دومصرعوں سے بیرتاریخ نکلتی ہے۔

شد نجق واصل از قبول رسول يافت قربت ابد تجق ببلول

اس شعر کے ان دومصرعوں سے دو تاریخیں برآ مد ہوتی ہیں اور ان میں سے ہراکی مصرعہ تاریخ وصال کا سال ہے جو ۹۸۳ھ بنتا ہے۔

مصنف کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر میں اوواھ میں حضرت مادھو شرف بہ اسلام ہوئے۔اوراس کی تاریخ بیہ کہی گئی۔

"مت بُب السة"

اس سےسال ۵۰۰+۵۰۱ = ۱۰۰۱ جری برآ مد ہوتا ہے۔

مصنف کے مطابق حضرت حسین کا اپنے عہد کے دو بزرگ ولیوں حضرت داؤد بندگی کرمانی شیر گڑھی علیہ الرحمتہ اور حضرت شیخ ابو اسحاق کے ساتھ گہراتعلق تھا۔ باہم دوست،محرم اسرار اور باطنی طور پر ہمدم تھے اور بطحا میں یہ نتیوں اکٹھے نماز پڑھتے

مصنف نے وُلا بھٹی کے بغاوت کرنے اور اکبر بادشاہ کی طرف سے اسے تختہ دار پر چڑھانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیز لاہور کے کوتوال ملک علی بے پیر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔جس نے حضرت حسین کے ساتھ تعصب برتا اور انہیں سمجھتے میں کوتا ہی کی اور آخر کاریخ ٹھو کئے جانے سے مرگیا۔مصنف نے ہمیں حضرت حسین کی مخدوم الملک کے ہاں طلبی اور باعزت والیسی کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اکبر بادشاہ کی طرف سے حضرت حسین کے طلب کیے جانے اور آپ کی کرامات و کیھ کرمطیع ہو جانے کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ مصنف کے مطابق اکبر بادشاہ کے عہد حکومت میں میرز اعبدالرحیم خانخاناں کو جب ٹھٹھہ فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی شخ ابوالفضل کے ہمراہ حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا طلب گار ہوتا ہے۔ آپ اے فتح تھٹھہ کی بشارت دیتے ہیں اور اس کی طرف ہے پیش کردہ یانچ صد اشر فیوں کی تھیلی کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ میں فتح کا معاوضہ نہیں لینا جا ہتا۔ خانخاناں لا ہور سے ملتان پہنچ كر حضرت بہاؤ الدين زكريا ملتاني كے مزار مبارك ير حاضري ديتا ہے اور فنخ كے ليے دعا كاطلب گار\_حضرت كے جانشين حضرت شيخ كبير فنح كے ليے دعا كرتے ہيں اور کتے ہیں حسین تمہیں پہلے ہی فتح کی بشارت دے کیے ہیں اور اس کی پیش کردہ اشر فیوں کی دو تھیلیاں میہ کہر واپس کر دیتے ہیں کہ بیدلٹہ نہیں بلکہ فتح کا معاوضہ ہیں۔ ۱۰۰۸ھ میں حضرت مادھولال حسین کا وصال ہو جاتا ہے اور شاہرہ میں دفن کر دیئے جاتے ہیں۔ آپ کے فرمان کے مطابق وفات کے تیرہ سال بعد راوی میں سلاب آجانے کے باعث آپ کے مزار مبارک کوصدمہ پہنچتا ہے۔ ۲۱ اومیں آپ کو از سرنو بابو بور (باغبانبورہ) میں دفن کیا جاتا ہے۔حضرت مادھوکو آپ کے وصال کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ دکن سے لا ہور پہنچتے ہیں۔ مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں ایک کہرام مج جاتا ہے۔ وہ ایک سال تک حضرت حسین کے مزاریر نالہ وزاری کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہیں حضرت حسین کی طرف سے لا ہور سے ہندوستان جا کر ملازم ہو جانے کا حکم ملتا ہے۔ چنانچہ آپ حسب حکم راجہ مان سنگھ کے پاس جاتے ہیں وہ آ داب بجالاتا ہے۔ آپ بارہ سال اس راج کے پاس رہ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ون رات مزار پر حاضر رہتے ہیں اور تبتر سال کی عمر میں ۵۶اھ میں وصال فرما جاتے ہیں۔ حضرت حسین کی وصیت کے مطابق حضرت کے ساتھ آپ کی قبر بنائی جاتی ہے اور پنہ دونوں پیرومرید، عاشق ومعثوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

المراعد المراد ميں مولانا مولوى سيد احمد شاہ صاحب حيدر آباد دكن سے بطريق سيروسياحت لا مورتشريف لائے جب وہ حضرت مادھو لال حسين كے مزار مبارك كى

زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت مادھو لال حسین کے گدی نشین مبارک علی شاہ

ے ان کی ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات ہجادہ نشین صاحب نے مولا نا مولوی صاحب
کو فاری زبان میں منظوم'' حقیقت الفقرا'' کا قلمی ننج پیش کیا تا کہ وہ اے اردو میں
ترجمہ کردیں۔ مولانا مولوی صاحب نے نہایت خوشد لی ہے اس خدمت کو قبول کیا اور
اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کر کے کام کو پایے تھیل تک پہنچایا۔ محب مکرم جناب مقصود صاحب
نے راقم الحروف کو اس ترجمہ پر نظر ثانی کے لیے کہا تو راقم نے ان سے منظوم قلمی ننخ
کی کا پی اور ترجمہ دونوں طلب کیے۔ ہر دو کے وصول ہونے پر ان کا باہمی مقابلہ کیا
گی تو معلوم ہوگیا کہ ترجمہ پر انے انداز کا ہے ترجمے کو بدلنے کی کوشش اس لیے نہیں
کی گئی کہ پھر سارا ترجمہ از سر نو کرنا پڑتا البتہ جہاں کہیں مفہوم واضح نہیں ہے اے
واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ میں املاکی غلطیاں کثرت سے پائی گئی ہیں
واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ میں املاکی غلطیاں کثرت سے پائی گئی ہیں
قاضا بشری جانے۔

طالب دُعا محمد غفنفرعلی وڑا گج اسٹینٹ پروفیسر وصدر شعبہ فاری گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ،لاہور LOUIS TO THE RESERVE OF THE PARTY.

**的**是一种,这个人的一种,这个人的一种,他们也是一个人们的一个人的。

or the state of th

Labelle Control of the Control of th

of Color State Control of Charles and Colored A.

LICE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

# ترجمه كتاب مُنتطاب حقيقت الفقراء حضرت سخى مادهو لال حسين صاحب قدس سره العزيز

# بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

باغ توحید کو پانی دینا ابرِ صدق و سچائی سے اور پھل دار کرنا درختِ طیب یعنی
پاک کو پھل دار کرنا یقین اوراعقاد سے ہو الله احد الله ایک ہے بزرگ ہے۔
بزرگی اس کی اور اللہ پاک ہے عام ہے بخشش اس کی۔نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی
پیدا ہوا۔

اللہ پاک کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اپنے جلال اور کمال میں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نہ اس کو کوئی زوال ہے۔ اول جو پچھ قلم کلھتا ہے۔ اللہ بی کا نام کلھتا ہے۔ ایسا اللہ ہے جس کا نام عزت والا اور احد ہے اور ایسا اللہ بزرگ اور پاک ہے۔ ایسا اللہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور ایسا اللہ کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ایسا بادشاہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور کوئی حاکم اس کے مقابلے کا شہیں ہے۔ لا مکان اس کا مکان ہے اور اس کی خدائی کی دلیل سب بر ظاہر ہے۔ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ جسے تن میں جان اور کسی جگہ اُس کا نشان ظاہر نہیں ہے اور تمام جگہوں میں اپنے حکم سے وہ ظاہر ہے اور اپنی حکمت کا بلہ سے ہر آ کھے سے پوشیدہ ہے۔ وہ بے مثل اور بے مانند ہے۔ اُس کا کوئی کفونہیں وہ بغیر بیوی بچوں کے ہے۔ نہ اُس کی مال مثل اور بے مانند ہے۔ اُس کا کوئی کفونہیں وہ بغیر بیوی بچوں کے ہے۔ نہ اُس کی مال ہے نہ باپ ہے کہ جس سے نبیت دیں۔ اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ باہر ہے۔ وہ بیار ہے۔ وہ تہ باہر ہے۔ وہ بیار ہے۔ وہ تہ ہے نہ باپ ہے کہ جس سے نبیت دیں۔ اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ بیار کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ تمام وُ کھاور درداور بیار کے تبہت اور تشبیہہ ہے ، اُس کی ذات پاک اور منز ہ ہے۔ وہ تمام وُ کھاور درداور

تکلیف سے بچا ہوا ہے۔اور وہ میز آئیے چون و چرال ہے۔

عنی تعریف کا کھلنا ارادہ اور محبت ہے محبت خاص الٰہی میں ایسا اللہ جس نے پیدا کیا آسانوں کواور زمین کوسب اس کا ہے اور اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

آفرین اور تعریف ہے اب مالک کو، کرنہیں ہے سوائے اس کے ، کوئی دوسرا معبود کہ وہ ہے موجود دونوں جہاں میں وہ خدا کہ جس نے پیدا کیا جہان کو عالم نابودگ سے ظاہر جہاں کو جو بچھ کہ اونچا ہے۔ یا نیچا ، کیا عالم کونیستی سے قائم اور جو بچھ دنیا میں ظاہر ہوا کم وہیش پیدا کیا ہے۔ اپنی قدرت کاملہ سے انتظام کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے بغیر کسی اسباب کے بنایا۔ خاک، ہوا، آگ اور پائی سے ، ایسا کاری گر، جس نے زمین اور آسان کو پیدا کیا۔ اور ایسا صفت والا جس نے اندھرے اور روشنائی کو پیدا کیا۔ زمین اور آسان کو ویدا کیا۔ اور ایسا صفت والا جس نے اندھرے اور روشنائی کو پیدا کیا۔ زمین اور آسان کو اور جو بچھ کہ ان دونوں میں ہے۔ اس کو بھی پیدا کیا لیعنی دونوں جہان کو پیدا کیا اور وہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہے۔ وہ قادر سجان ، کیا ظاہر دلیلوں کو اور اپنی ذات کو ظاہر کیا۔ انسانی مخلوق پیدا کرنے کا اصل مقصد یا مطلب ظہور سرور کا کانات سالنہ قائد کا قا۔

### نعت جناب سرور كائنات سالشينم

بلند کرنا نشانیاں دین کی اور ایمان کی اور بلند کرنا نشان تصدیق اور یقین کا میدانِ نعت کی بادشاہی میں کہ جس کی نبوت کا سکہ مجلیٰ ہور ہا ہے۔ زیورلولاک ہے، اور جس کا خطبہ رسالت زیادہ بلند ہے آسانوں ہے، جو بادشاہ اور سلطان ہے انبیاء اور اولیاء کا ، سردار ہے رسولوں کا اور خاتم ہے نبیوں کا ، درود اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کا اور اور اس کے اور اس کی آل پراوراسحاب پر۔

اییا سردار که دو جہاں میں آسانوں سے خود خدانے تعریف میں پڑھااس کی لولاک بزرگ سب سے زیادہ ، انبیاؤں میں آسانوں پر اور مقبول زمینوب کے اوپر رہنما اولیاء کا اور مرشد پر ہیز گارول اہلِ صفا کا ، خاتم پیغیبرانِ اور بزرگ زمانے کا ، سردار دونول جہان کا ، سردار رسول امانت دار رحمت کرنے والا عالم کا ، شفیع دین اور دنیا میں ، دین نے اُس سے زیب اور زینت پائی دین اس سے روشن ہوا۔ دین اور دنیا میں ، دین نے اُس سے زیب اور زینت پائی دین اس سے روشن ہوا۔ دین اور دنیا اس کی بخششوں سے آباد ایسا حبیب ، دنیا اس کی بخششوں سے آباد ایسا حبیب ، اللہ کا کہ خدا کا دوست بھی ہے اور حبیب بھی کہ ابتدا سے انتہا تک خدا کا عاشق ہے۔ اور خدا سے نزد کی میں مند ناز پر بیٹھنے والا ہے۔

#### تشریف لے جانا معراج

بلند کرنامحل سچائی اور اقرار معراج کی شخفیق کی نسبت وہ ہر دار کہ جومعراج کو تشریف لے گئے ہوآ سان ہے تشریف لے گیا کہ نہ منبر تھا نہ سٹر ھی تھی۔ آ سانوں پر چڑھنے کے لئے جوآ سان ہے سٹر ھیاں ہیں اُس کے چڑھنے کی ، اور لا مکان ایک ادنیٰ مقام ہے۔ اُس کے چہنچنے کا ، شکل و طورت نبی سالٹندیائی کی ایسی کہ عالم کو سنوار نے والے حضرت سر دار ہیں دونوں جہان کے اور خلاصہ ہیں دنیا کے۔

ایک رات علم الهی ہے زمین ہے تشریف لے گئے۔ عرش بریں پر ایک ہی
دم میں لامکان پر پہنچ اور اللہ پاک کی جناب میں اپنے راز کو ظاہر فرمایا۔ بزمگاہ خداوندی میں قرب پایا اور خدا ہے جو پچھ چاہا پایا اور جو پچھ اللہ پاک کی جناب میں دُعا کی مفسلِ خدا ہے اُس استدعا کومنظوری دی گئی۔ دید البی ہے جو پچھ پانا تھا پا چکے۔ وہاں ہے ایک دم والبی تشریف لائے یہاں تک کہ بستر مبارک بھی گرم تھا۔ جو اللہ کے باس ہے بخش کی گئی تھی۔ اُس کے جھے کئے گئے۔ ہر ایک کے واسطے سوتا ہزاروں علام اس پر اور اس کے اہل میت کرام پر اور اُس کے اصحاب پر اور سو ہزاروں سلام اس پر اور اس کے اہل میت کرام پر اور اُس کے اسحاب پر اور یہ اُس کے طریق کے مطابق چلنے والوں پر۔ وہ ایسا پنجمبر جوشفیج ہے، گنہگاروں پر ، اور یہ آپ کے طریق کے مطابق چلنے والوں پر۔ وہ ایسا پنجمبر جوشفیج ہے، گنہگاروں پر ، اور یہ آپ کے اللہ کے اللہ کے آگئے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے آگئے میرا ضامن ہے آگ ہے اور مجھے امن دینے والا اُسے۔ اس کے دامن پاک کے اسکے دامن ہو کہ کے اس کے دامن پاک کے اسکے دامن کے دامن بیا کے دائیں کے دامن کے دامن پاک کے دامنے کے دائی کو دائی کے دائی کا کی دائی کی کے دائی کے د

ساتھ میری وابنتگی ہمیشہ کے لیے ہے اور میرے ارادہ کا ہاتھ اس کے ارادہ کے ساتھ بندھا غلام ہے۔ مرید اس کی درگاہ کا ، سر اور جان فدا اس کی راہ میں ، وہی ہے دو جہانوں کا سردار ، جہان اور جہان میں رہنے والوں کا سردار ، مجھے اُمید ہے کہ اپنی شفاعت ہے محروم نہ کرے گا۔

عرض کرنا احوال ضروری بزرگانِ دین کی خدمت میں جوصاحب کمال ہیں۔ نب میں اور شرافت میں جو زیور انصاف اور لباس اخلاق ہے آ راستہ ہیں۔ ہمیشہ نیک بخت عزيز الوجود اور جميشه سعادت مند اور بخت بلنديين دنيا اور آخرت مين ،عزت دیوے اللہ تعالی اُن کو دنیا اور آخرت میں اور پناہ دیوے اللہ اُن کوایئے عذابوں ہے۔ ا پے تصور اور تصدیق سے پایا میں نے خدا کی راہ کی تحقیق کو اللہ نے تو فیق دی اور راستہ تحقیق کا بتلا دیا۔ اس دنیا میں میں نے اُس کے جلوہ کو ہر جگہ دیکھا۔ کوئی جگه کون و مکان میں ایسی نہیں یائی گئی که جہاں اُس کا جلوہ نه ہو۔ کیونکه ذات واجب معبود ہر دیدہ و دل پر بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے قدم کوتو حید میں رکھا ہے، اور مجھے آئندہ کے لئے کسی بات کاغم نہیں میں محو تو حید ہو کربے نشان ہو چکا ہوں اور کسی دوسرے کی پیروی کو ایک طرف کر دیا ہے۔ یقین سے میں اپنے خدا کا بندہ ہوں اور اینے مالک کا وفا دار۔ رات اور دن میں اسی کی دوستی و محبت میں غرق ہوں اور طالب ہوں رضائے خدا کا۔فقیری کی دولت مجھے بخش دی گئی۔ روز ازل ہے ، میں نے أے آسانی ہے یالیا۔ (خدا) کاعشق میرے دل پر مانندم ہم کے ہے۔ کہ مجھ کواس نے ہر بات ہے بے فکر کر دیا۔ اور امن عطا کیا۔ فقر کی دولت عجیب دولت ہے۔ اور عشق کی لذہ مجیب لذت ہے۔ جو تینج عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ اُن کے کفر اور دین ہے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ ان کے لئے تمام یکساں ہیں۔ کفر اور وین ذاتِ عشق کے نزویک تمام بکیاں ہے۔ مرہم اور زخم عشق کے نزویک بکیاں ہے۔ دولت فقر کا بندہ کمال ادب سے نسب اور حسب سے فارغ ہے۔ فقیر کو جہان میں اس قدر آ زادی دی گئی ہے کہ وہ نسب اور حسب ہے آ زاد ہے۔ میں قفیر ہوں اور عاشق بھی۔

مجھ کونہیں چاہئے کہ میں اس کا اظہار کروں نب میں دم ماروں اور ان مُر دوں کے نام کی گنتی کروں بیے زیبانہیں ہے۔ جوشخص کہ ناز اپنے مرے ہوئے مردوں پر کرے وہ کتے بعنی سگ کی صفت رکھتا ہے۔

جیے کہ کتا ہڈی پر ناز کرتا ہے۔ نہیں لائق ہے مجھے لاف اورگزاف یعنی جھوٹ اور پخ پر فخر کرنا اور جوخودعلم و ہنر سے عاری ہے اسے اپنے آبا واجداد پر فخر کرنا زیب نہیں دیتا۔ سعدی شیرازی صاحب جواستادخن ہیں گلتان میں کیا خوب کہا ہے:

گردِ نامِ پدرچه میگردی خود پدر باش بال اگر مردی

باپ کے نام پر کیالاف ترقی کرتا ہے۔ تو خود باپ بن اگر تو مرد ہے۔ دعویٰ كرنا بے صلاح اور بے تقوى كے۔ شرع ميں جائز نہيں ہے۔ جس كے قول اور فعل نالائق ہوں وہ لائق کے درجے کو کب پہنچ سکتا ہے۔ وہ مدعی اپنی نااہلیت کی مجہ سے علم اور فضیلت سے محروم ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے اپنے اندھے بن سے اور کچھ نہیں جانتا ائن بے خبری سے ثابت کرنے کے لئے دعویٰ دو گوا ہوں کا ، ہر کسی کے لئے ہونا ہی چاہئے۔اگر دو گواہ نہ ہوں تو معنی میں دعویٰ اس کا باطل ہے۔جس کونجابت ذاتی ہے۔ أس كے قول اور فعل بھى أس كے ذات كے لئے گواہ بيں۔ جب كه ذات أس كى پندیدہ ہے۔ تو غالبًا اس کے صفات بھی پندیدہ ہوں گے اور جس کے صفات اچھے نہیں ہیں ضرور ہے کہ اس کی ذات کاؤب ہے۔ آ دمی میں پہلے یہی بات لازم ہے کہ انسان کا باطن احیھا ہواور جو قابلیت باطن میں رکھتا ہو وہی انسان ہے۔ وہ شخص جس جگہ اور جہال کہیں جائے گااس کی عزت ہے۔ اگر نا اہل و بے ہنر ہے تو اس کا بزرگ زادہ ہونا بھی کسی کام کانہیں بلکہ اینے مال باپ کے نام کو بدنام کیا جس کونسبی بزرگی نہ ہو اوراینے ذاتی اعمال و کردار سے عرفان الہی حاصل کرے وہی مرد قابل ہے۔ اور اگر وہ بزرگ بہت زیادہ ہو۔ لیکن اُسے عرفان کی قابلیت نہ ہو۔ وہ اہلِ عرفان کے نز دیک ناچیز ہے۔ کسی بزرگ کی مثل مشہور ہے۔ کہ ایے آ دی سے پھر بہتر ہے کیونکہ نزدیک

اہلِ فضیلت اور ادب کے نہ نب کوعزت ہے نہ حسب کو بلکہ اُن کے نز دیک قابلیت اور ہنر رکھنے والاعزت والا ہے۔ پس میں کیوں نسب کی نسبت کچھ کہوں اور نسب سے ا بی عزت ڈھونڈ وں۔نب میراعشق الہی اور مہر و وفا ہے۔ اور حسب میرا فقر صدق و صفائی ہے۔ کہ بہجیانا میں نے اپنے کو مدد غیبی خدا سے ، روز میثاق بھی میں خدا کے سامنے تھا۔ جب کہ حدیث قدی میں آیا ہے۔تھا میں خزانہ پوشیدہ کی جاہا میں نے کہ اینے کو ظاہر کروں پس کیا میں نے خلق کو پیدا۔ نور عرفانِ حق کا مجھے نصیب ہے۔ کہ ہوں میں اصل میں بھی اصیل اور نجیب اگریہ بات مجھ میں نہ ہوتو میں انسان نہیں ہو سکتا۔ روز ازل میں ہی میں ایبا پیدا کیا گیا ای لئے مجھ میں سے بات موجود ہے۔اگر سے بات مجھ میں روز اوّل میں نہ ہوتی تو میں بندہ خدا نہ ہوتا ہر گز ، جب اللہ نے یو چھا کہ میں تمہارا خدا ہوں میں نے یہی جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا خدا ہے۔ جب میں سز اوار بندگی ہوا، جب ایبا بندہ اللہ کا ہوئے اس کے لئے دعویٰ کرنا نسب کا سز اوار ہے کیونکہ انسان در اصل وہی ہے کہ جس کو خدا سے عرفان حاصل ہے۔ انسان جو جہان میں پیدا کیا گیا ہے۔غرض اُس کی یہی ہے کہ وہ معرفت ذات الٰہی کی پیدا کرے نہیں تو بغیر بندگی اور بغیرعرفان کے کیوں کر انسان بن سکتا ہے۔جس شخص میں کہ انصاف کا حصہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے بچے اور جھوٹ کو ، کہ مجھ کو خدا سے مطلب ہے اور نسب وحسب ے پرہیز ہے۔میرا نب ذات انسان میں سے ہے۔اور میراجہم فرمان الٰہی کو بجا لانے کے لئے پیدا کیا گیا۔اور میرا وطن جنت الماویٰ ہے جہاں ہے آ وم مجھے دُنیا میں لایا۔اگر دنیا میں یو چھتے ہو کہتمہارا کون ساوطن ہے۔ پچ کہتا ہوں میں اگر پیخن پو چھے میرا وطن سر زمین لا ہور ہے ، اور میری پیدائش بھی لا ہور میں ہوئی میرے ماں باپ بھی لا ہور کے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل و کرم ہے وفات پاچکے ہیں۔ جب میں دنیا میں پیدا ہوا تو ۱۰۰۸ ججری تھا۔ جمادی الثانی کا مہینہ دن جمعرات کا اور وفت صبح کا اور گیاراں تاریخ تھی کہ میں پیدا ہوا عالم غیب سے اور دنیا میں ظاہر ہوا اور میرا نام شیخ محمود رکھا گیا۔ تا کہ اللہ باک کے رسول کی طفیل سے میرے سب کام اچھے ہوں۔ چونکہ میرے والد

بزرگ کی میرے حال پر بہت شفقت تھی اس لئے کہ وہ مجھ پر ہمیشہ مہر بانی کی نظر دکھتے تھے۔ ان کی یہ منشاتھی کہ میرا بچہ بہت عمر والا ہواس لئے میرا دوسرا نام مجر پیر رکھا گیا۔
اب دنیا میں میرا زیادہ مشہور نام بہی ہے میرا لا ہور والا پیر رسول خدا کا ارادت مندسید اور آل رسول سالشینی ہے۔ میرے باپ نے میرا یہ نام اس لیے رکھا کہ میں مجم سالشینی کا دل و جان سے مرید ہوں۔ میں یقین و ایقان کے ساتھ محم سالشینی کا مرید ہوں کا دل و جان سے مرید ہوں۔ میں یقین و ایقان کے ساتھ محم سالشینی کا مرید ہوں کونکہ میں ان کے دین کا ہی تو مانے والا ہوں میں پیر لا ہور ہوں اور اس بنا پر سعادت مند ہوں کہ میں رسول خدا سالشینی کی کا ارادت مند ہوں۔ میں سید ہوں اور میر اتعلق آل رسول سالشینی میں موں خام الست مند ہوں درطر یقت حینی میں میں مرصت۔ کہ مجھ کوفضل اور ارشاد تر تیب خسن سے ہوں جام الست سے مست اور طریقت حینی میں سرصت۔ کہ مجھ کوفضل اور ارشاد تر تیب خسن سے ہوں ہوں سے ہوں ہیں ہوں جام الست

بیان ترتیب دینا اِس کتابِ مبارک کا اور شرح مضمون اِس بزرگ صحیفه کا، که جس کا نام حقیقت الفقراء رکھا گیا اس کتاب کو اللہ تعالی مقبول کرے مجلسِ اہل صفامیں محسن قبولیت کے ساتھ ہمیشہ!

جب حسین سے مجھے ارشاد ہے تو دل میرا بند دنیا ہے آزاد ہے اس کتاب
میں جو بچھ میں لکھتا ہوں حسین کے حالات ہیں۔ جس قدر کہ مجھ کو اُن کے حالات
بزرگ سے آگاہی ہے۔ یا کہ واقفیت ہے۔ اس قدر میں لکھتا ہوں اس میں کوئی بھی کم و
میش نہیں ہے۔ اور جو بچھ کہ میں جانتا ہوں شرح اور بسط کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اور
جو بچھ کہ میں نہیں سُنا ہے۔ کی سے ، اس میں میں کوئی دم نہیں مارتا ، تا کہ لوگ جو
موجودہ ہیں۔ اور آئندہ کے بیدا ہونے والے اس کتاب مبارک کو دیکھیں اور حسین
کے مقدی حالات سے واقفیت گئی حاصل کریں۔ کہ حسین خدا کی طرف سے فقر و فنا
میں کامل تھا۔ اور عالم فنا سے عالم بقا کو پہنچا۔ حسن عشق کا محرم راز حسین ہے۔ خدا کے
ماتھ ناز اور نیاز کے اٹھانے والاحسین ہے نیاز کے ساتھ عاشق صادق ہے۔ راہ صدق

میں فدا کا عاشق ہے ناز کے ساتھ ناز نین معثوق ہے۔ بالیقین خدا کا معثوق ہے۔ علم کے پردوں میں اور خلوت گزین میں کوئی معثوق مائند حسین کے نہیں ہے۔ فقر و فنا میں اللہ سے ملا ہوا کوئی شخص مائند حسین کے عاشق نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک ناز و نیاز بک درج میں صاحب نبیت ہے وہ جب کہ حسین کے حالات اس میں لکھے گئے ہیں اور راز و نیاز حسین کے حالات اس میں لکھے گئے ہیں اور راز و نیاز حسین کے حالات اس میں کتاب کا نام اہل صفا کے نزدیک مبارک ہوا حقیقت الفقراء جس سال میں میں نے اس کتاب کا نام اہل صفا اے نزدیک مبارک ہوا حقیقت الفقراء جس سال میں میں نے اس کتاب کو لکھا ہے در و نیاز میں سال تاریخ اس کی اس مصرعے سے نکلتی ہے۔ '' حال آیات کا ملات حسین' اس مصرعے سے جو سال برآ مد ہوتا ہے وہ سال ہیں گئی ہے۔ '' حال آیات کا ملات حسین' اس مصرعے سے جو سال برآ مد ہوتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ جھ کو ہرآ فت سے امن میں رکھے۔

عال: 39

آيات: 413

كاملات: 492

سين: 128

· 1072

حال آیات کاملات حسین ہے 1072 ھسال برآ مد ہوتا ہے اور یہی اس کا بال تالیف ہے۔

#### ذِكرمنا قب صاحب كمال!

شروع کرنا ذکر مناقب کمال صاحب فضیلتوں کے اور ظاہر کرنا مرتبوں کے احوال نیک خصلتوں اور شرح دینا قبروں کرامات بزرگوں سے وہ دستِ گلدستہ کبریا کا، رضا مندی الٰہی کے باغ کا سرو، پیوند دینے والا باغ فقر فنا کا، راستہ چلنے والا طریقہ صدق وصفا کا مرشد کامل فقراء کا فقیر بے ریا، زاہد رندنما، عاشق پاک، خدامت، خدا آگاہ، تارک ماسوی اللہ چلنے والا راستہ گوشہ نشین کا، مالک مملکت یکنائی کا، شاہ سوار

مبدان تو حید کا ، توڑ دینے والا ہنگامہ تقلید کا ، یعنی بڑے راستوں سے بچانے والا مرد میدان شخقیق کا ،مہمان خوانِ توفیق کا ، کوتوال رائے شریعت کا ، آ راستہ کرنے والا طریقت کے راہتے کو، مدایت دینے والا سالکانِ راہ حقیقت کو، چبرہ کھولنے والامعرفتِ البي كا ، برده سنوار نے والا عرفانِ البي كا ، كانا كانے والا يقين كا ، شمع روش كرنے والا محلِ ملكوت كا، سنوارنے والا ايوان جروت كا ، جاند روش آسان لا ہوت كا ، سلطان تخت "سبحان الملك الحي الذي لا ينام و لايموت "لعني ياك بادثاه جوزنده ہے ہمیشہ کے لئے نہ نیند ہے نہ موت ہے۔ اُس تخت کا سلطان جاننے والا اور پہچانے والا بھیدوں علم الیقین کو ، دیکھنے والا باریکیاں عین الیقین کی ، بہجانے والاحقیقتیں حق الیقین کی ، بہت بڑی کرامت والا ، کھول دینے والا نیکیوں کے دروازے ، میدان عبادت الٰہی کا شاہ سوار ، سیر کرنے والا زیارت الٰہی کا ، چراغ فیضان الٰہی کے شیروں کا۔ دوڑنے والا جنگل کن فیکون کا ، سیر کرنے والا مہیدانِ لا مکان کا ، اُڑنے والا طافت بشری سے باہر، ساقی مجلس تو کل اور تسلیم کا ، فراغت پایا ہوا انتظار امید اور خوف قیامت ہے، سرفراز دنوں جہان میں۔ بے نیاز ہر دو جہان میں ،مجلس کا سنوارنے والا یاد الہی ے ، اور آ راستہ کرنے والا جلوہ نمائی کوخزانہ حسن الست سے زنگ دھونے والا آئینہ عشق سرمتی کا، جام و صال ربانی کا مست ۔ پوجنے والا شراب خانہ جمال سجاتی کا، بیٹھنے والانجلسِ ملامت میں ، تعلقات دنیا کا رحمن۔ چمکتا ہوا ستارہ کرامت کا، پیالہ پیا مواتوحید کا، کھول دینے والا اسرار بھیدالہی کے، وزیر کنت کنزاً مخفیاً مشیر فاجت اَن اعرف کا۔اللّٰد فرما تا ہے تھا میں خزانہ پوشیدہ، پس چاہا میں نے کہ ظاہر کروں اپنے كو\_ اس آيت كا وزير، تانا بانا بننے والا عجيدوں اللي كا، روشن چراغ محل آ گاہى اور خبر داري كا، روثن موتى اخلاص محبت اللي كا جبك دارستاره محبت اللي كا، خاص دوست حضرت رب العالمين كا ،معثوق اورمحبوب ناز نين الله ياك كا، عارف الله والى ولايت فقرائی کو پناہ دینے والا۔ سردار اقلیم ملک ولایت کا۔ آباد کرنے والا شہروں کو ہدایت ہے۔ زندہ کرنے والا سنت کا۔ مٹا دینے والا بدعت کو یعنی پیشوا معرفت الہی کا۔ اللہ کا

ہیا دوست۔ جس کے اوصاف غوث الاسلام والمسلمین قطب الحق والیقین۔ رئیس الابدال۔ امام الاوتاد۔ احسن الخلائق خیر العباد سرفراز دونوں جہان میں۔ اور بے نیاز جہان میں۔ مطلب میرامقصود العین شاہ حسین نے ہے۔قدس الله تعالی سرہ وفائیش الفقراء وتاب الله نیرہ علیہ الرحمتہ والرضوان والتحیہ والغفران من الله الملک المثان۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ پاک کرے الله تعالی مجیدوں اس کے کو اور اس کا فیض پہنچاوے فقیروں کو۔ اور روشن اس کی سزاوار۔ اس کے رحمتِ کاملہ نازل ہو۔ اور الله کی طرف سے اُے مغفرت ہو۔ وہ الله جو بادشاہوں کا بادشاہ ہواور نے پروا ہے شکر ہے الله کا کہ مجھ کو تو فیق نصیب ہوئی کیا میں سچائی سے اوپر خدا کے تصدیق میں تمام دنیا کے کہ مجھ کو تو فیق نصیب ہوئی کیا میں سچائی سے اوپر خدا کے تصدیق میں تمام دنیا کے تعلقات سے یاک ہوں ، دل خالی کیا میں نے ہر وسوسہ سے۔

خداکو میں نے پیجانا کہ وہ ایک ہی ہے۔ سوائے اس کے دو جہان میں کوئی دوسرا خدانہیں۔حضرت محمر صلاللہ علیہ مقبولِ خدا ہیں اور اس مقبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آ ب صلافلة الله كواپنارسول بنايا ہے۔ كه جس نے مدايت كارسته بتلايا اور اہل اسلام کو خدا کی طرف راغب کیا خدا کی جانب پر میرا اعتقاد کامل ہے۔ بغیرکسی نقصان کے خدا پر اور اس کے رسول پر۔ دل میرا یقین کے درجے کوپینچ گیا۔مرشد کامل کے ارشاد ہے کہ وہ مربی ہے راہ خدا کا، جس نے خدا کا راستہ مجھے بتلایا۔ خدا اور رسول صلاحالاً اللہ کے راہتے کو بتلانے والا۔ وہ میرا ہادی ہے۔صدق ویفین کے ساتھ۔ وہی میرا دین اور اسلام ہے اور میرا یاؤں بھی اسی صدق و یقین پر قائم ہے۔ باخدا تمام میرے ارادے اس مرشد کامل کی ہدایت سے حاصل ہوئے۔ وہ دوست اللہ کا اس جہان میں ہوا جس کو خطاب دوہاحسین کا دیا گیا۔ یعنی اللہ کے رائے کو پورا پہنچا ہوا۔ وفا اور محبت میں پورا ، دوست مقرب حضرت الہی کامخلص خاص اللہ کا۔ دریائے عشق کا موتی جس کو ماں کی طرف سے دوما یکارا گیا۔ ورنہ دراصل معتبر روائت یہی ہے۔ کہ باپ کی طرف ہے اُس کو کل سرایعنی فنا کی گلی میں ڈوبا ہوا بکارا جاتا تھا یعنی محبت الہی کا مست کلسر ا ازروئے ثبوت کے قوم راجپوت کا لقب ہے۔ بیقوم پہلے کافر تھی۔ خدا اور رسول سے مئر، میں لکھتا ہوں جو کچھ کہ مجھے یاد ہے۔ اس میں کل سرا نام ایک تخص تھا۔ جو سعادت اسلام ہے مشرف ہوا۔ مسلمان ہوا صدق ویقین ہے ، کفر ہے دین کے رائے کولیا۔ شاہ فیروز بادشاہ وقت تھا۔ بادشاہ نے اسے خطاب دیا شخ کا۔ تا کہ نیامسلم راہ ایمان سے شخ بنار ہے۔ مسلمانوں پر، اور ہر شخص اُس کوعزت کی نگاہ ہے دیکھے اسی وجہ سین کا نام بھی عام طور پرکل سرا، پکارا جاتا تھا۔ وہ ولی تھا۔ اور تمام دنیا کے کاموں سے بیزار اور فقر وفنا ہے سروکار رکھتا تھا۔ کوئی کام اس کونسب اور حسب سے ندتھا۔ اس کا کام رات اور دن ذکر اللی تھا۔ سوائے خدا کی یاد کے اور کوئی ذکر نہ تھا۔

علم فقیری کا وہ بافندہ تھا۔ تا تارکوا لگ کرنے والا۔ اور پھراکٹھا لیعنی جوڑنے والا۔ جب جہان میں وہ پیدا ہوا اور بردہ عدم تعنی نابودگی سے ظاہر ہوا۔ تاریخ پیدائش اُس کی ۹۴۵ ہجری تھی۔ ایک آ واز آئی عرش مجید سے صبح صادق کا وقت تمام فقراء نے سُنا کہ قیام اس فقر کا اس حسین کے وجود ہے ہے۔ اور آ رائٹگی فقر کی اسی کے وجود سے ے۔ ہمیشہ وہ خدا آگاہ تھا۔ اور ہمیشہ سرمت جام شراب شوق الہی ہے طالب خدا تھا عاشقِ خدا۔ اور جان فدا کرنے والا اللہ کے اوپر۔ تھا شوق الٰہی میں فقیر خدا کا۔ کامل فقر و فنا میں۔ حیار حرف ہیں ،فقیر کے نام کے۔جن کے بھید یعنی راز پوشیدہ ہیں۔'ف' سے مراد فقر اور فنا اور فاقه قبول كرنا \_ فرضي حق جمله ادا كرنا اورتمام تعلقات ِ دنيا كوج چوژ كر الله کی طرف رجوع ہونا تنہائی وفر دانیت یعنی اللہ کے رائے میں رجوع ہونا۔ اور چھوڑ دینا فسق و فجور کو۔اور'ق' ہے مراد قناعت کرنا ہر چیز پراور کمر باندھنا خلاف نفس پیداورارادہ کرنا دل سے اللہ کی طرف اور بے تعلق ہو جانا دنیا کے تمام مطلبوں اور مقصدوں سے اور اللہ کے رائے میں قرار اور قیام رکھنا اور قرب الہی کو ڈھونڈ نا یقین کامل کے ساتھ خدا سے بل جانا صدق دلی ہے ، یک دل اور یک رنگ ہو جانا۔اور گردن تشکیم کو جھ کا دینا یا دِ حق میں ، یک رنگ ہو کر تمامی مطلبوں کو یا لینا۔ ' ر' سے مراد رموز ریاضت اور رضا مندی الہی کے سوائے اپنے دل کو پھیر دینا۔ ہمیشہ سیدھے رائے یر چلنا۔ جو کہ مرشدان کامل ہے ارشاد ہوا ہے اورتفس امارہ کو مارنا ، راوحق میں سیدھا چلنا۔ اور اللہ کو ڈھونڈنا۔ جس میں بیصفتیں موجود ہیں وہ فقیر ہے۔ راہِ اخلاص ہے آیا خوش نصیب ہے۔ وہ کہ بغیر کمر وفریب کے وہ حسین ہے، ان صفتوں کے لائق اور درولیش کو چاہئے۔
یا پی حرف بھید کے۔ 'د' سے مراد درد دل ہے اور'ر' سے ریاضت کرنا (ردہ کے معنی دین سے برگتنگی اور ارتداد کے ہیں) بغیر کی ردہ اور کمر کے رخصت کرنا سب چیز کو ماسوا اللہ کے۔ اور سوائے ذات الہی کے کسی چیز پرنظر نہ ڈالنا۔ 'و' سے مراد وصدت کا درجہ حاصل کرنا۔ اور این وجود کو این سے رخصت کر دینا۔ اور میدانِ فنا میں ہتی کو نابود کر دینا اور راہِ فنا سے واصل حق ہو جانا۔ اور فنا سے بقا 'بااللہ' کے درجہ کو پہنچ جانا۔ 'ک' سے اشارہ ایک ہی کو دیکھنا اور تمام اپنی امیدوں کو چھوڑ دینا۔ سوائے اللہ کے کسی دیگر سے مدد نہ مانگنا۔ ہر دم اللہ کی یاد میں دم مارنا۔ طریق صفا پر چلنا۔ ایک رنگ اور ایک دل

'ش' ہے مراد ہر وقت شکر الہی کو بجالا نا۔ کسی بابت میں شکایتی لفظ زبان پر نہ لانا۔ ہمیشہ رضا مندی الہی میں رہنا۔ شرم کرنا اور خدا ہے ڈرنا۔ فقیری اور درویش کے یہی اسباب ہیں۔ پس خدا جس کسی کو بید درجہ دیتا ہے، اُس کو حسین کی طرح اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ بید درج جو بیان کئے گئے ہیں، حسین بیتمام درج طے کر چگے ہیں۔ بیشکہ حسین راہ فقر اور درویش میں کامل فقیر تھا، علم سلوک اور درویش میں وہ مرشد کامل تھا، میدانِ فقر میں سرمت اور درویش میں صاحب کمال۔ درویش میں وہ مرشد کامل تھا، میدانِ فقر میں سرمت اور درویش میں صاحب کمال۔ اُس نے اپنے وجود کو فنا ہے بقا کو پہنچا دیا اور وہ زندہ ہے اللہ کے ساتھ صدق و اخلاص مجت اللہی میں وہ خاص اللہ کا بندہ تھا۔ دنیا کے خاص و عام اُس کے ساتھ ارادت مند سے اور تمام اس سے خوش تھے۔ فقر کا ملک اُس سے آباد ہوا۔ اور فقر اء کو ہدایت اُس سے ہوئی۔ وہ رہنما تھا خدا کے طالبوں کا، وہ مرشد تھا حق آ گاہوں کا، وہ واصلِ حق تھا فقیری میں اور مقید تھا رمز فقیری میں راستہ بتانے والا راہِ فقر میں اُس کے پیر کامل شخ سے اللہ اُس تھے۔ ہما اُس کے پیر کامل شخ میں اور مقید تھا رمز فقیری میں راستہ بتانے والا راہِ فقر میں اُس کے پیر کامل شخ سے اللہ اُس تھا۔ میں اور مقید تھا رمز فقیری میں راستہ بتانے والا راہِ فقر میں اُس کے پیر کامل شخ سے اللہ اُس تھ

# بیان کرنا ذکر حال نیک غوث الاغواث اور قُطب قطبول کے شخ بہلول پاک کرے اللہ بھیدائن کے

یہ فقیر خدا راہ فقر میں بہت بڑے درجے پر تھے۔ ان کا مذہب امام اعظم بیستہ کا مذہب تھا۔ فقر کے راستے میں انہوں نے بہت ریاضت کی اور تکلیف اُٹھائی ہے یہ اسلام کے غوث ہیں۔ اور شرع رسول کے قلع آپ کے باعث مضبوط و مشحکم ہیں۔ رسول کی شرع فقر و فنا ہے اور وہ اس راستے میں یکنا ہیں۔ رسول کے دین میں انہوں نے جان ڈالی۔ اور اسلام کی آ کھ کو انہوں نے روشن کیا۔ اسلام اور دین کے راستے میں یہ فینے گئے ہیں۔

سالکوں کے لئے علم سلوک میں بدرہنما ہیں اور طالبان البی کے مقتد ایمی پیشوا ہیں۔ راستے صدق وصفا کے ، رہنما ہیں طریق فقرو فنا کے علم یقین میں سالک کے لئے وہ محقق یعنی کھولنے والا بھیدوں کا اور ہادی ہیں سالکان طریقت کے۔مقبول میں ہر دو جہان میں پیر شیخ بہلول شاہ حسین کے۔آپ کا دل تمام باتوں سے پاک تھا۔اورغرض دنیا کی آپ کے نز دیک نہ تھی۔اسی زمانے میں وہ ما نند شبلی ہیں۔ ، بایزید بسطامی بیست اور جنید بغدادی بیستے کے ہیں۔ بلکہ راہ فقر میں آ داب پر نظر ڈالتے ہوئے، یہ ما نند اصحاب رسول صلاحتہ بیٹم کے ہیں ، جیسے اصحاب رسول صلاحتہ بیٹم جا نثارِ خدا تھے۔اور عاشق رسول صلالله ينم تھے۔ جيسا كه حضرت ابو بكر صديق رضي للنين نے محبت رسول خدا سالنہ بینم میں راہ صدق پر کمر باندھی تھی۔ اور جیسا کہ عمر رضی اللہ نے شرع رسول ساللہ بینم کو قائم رکھا اور اپنے لڑکے کو ڈرے لگائے اور عدل کو نہ چھوڑا۔ اور ما نندعثان رضی لٹیجنہ کے کہ جوشب بیدار اور نماز روزہ میں مشغول تھے۔ اور مانندعلی کرم اللہ وجہا کے جنہوں نے جان و مال فدا فی سبیل اللہ کر رکھا تھا، جس طرح دروازہ خیبر کھولا فتح کیا اس طرح، درواز ہ عرفان کو بھی کھولا۔ بہلول نے ہوا و ہوس کو مار دیا،مہاجر ہوا کے سے مدینے کے لیے بجرت کی۔ یہاں تک کہ وحدت کے مقام میں اللہ کومل گیا۔ دونوں جہان میں شخ

بہلول عزیزِ خدا ہوا۔ اللہ اور اس کا رسول سلائی اللہ اس سے خوش اور اُس کے او پر خدا کی طرف سے ہزاروں درود ہو۔

سفر کرنا بہلول کا واسطے طواف کعبہ اور زیارت کرنا مزارات امام اور بزرگانِ دین کا اوپراُن کے دروداور سلام اور فیضان الہی کا حاصل کرنا ہر ایک بزرگ سے اور بعد فیضان حاصل کرنے کے ہرایک سے رخصت طلب کرنا اور اجازت ہونا آپ کوعلی موسی رضاً سے اوپر اُن کے درود سلام واسطے تربیت حسین کے

شیخ بہلول اللہ کا فقیر راہ فقر میں بےنظیر۔ وہ تلاش حق میں سیے دل ہے سفر کو نکلا۔ فقر کے راہ میں وہ بورا تھا۔ تعلقات دنیا کو جھوڑا ہوا۔ فقر میں مضبوط کمر باندھا ہوا۔ایک مدت تک سفر اختیار کیا۔ وطن چھوڑ کرسفر میں نعمت کو حاصل کیا۔ پہلے اخلاص کے ساتھ وہ شاہ نجف کے جنگل میں گیا۔مولا مشکل کشا کے روضہ مبارک کی جیار د بواری کے گردے گھوما پھرا۔ اور اس دروازے سے تمام نعمتیں حاصل کیں۔ وہ علی عالیاتا جوسر دار ہے۔ ولایت حق کا، وہ علی علیقا جو باطل کرنے والا ہے بُر ہے کا موں کو اور زندہ کرنے والا ہے ہدایت حق کو ، وہ مرتضٰی ہے مجتبٰی ہے راہ ہدایت کا ، امیر ہے۔ شاہ کی طرف سے امام یاک ہے۔ کہ امام ہے <sup>(1)</sup> وہ بعد عثمانِ غنی رہنی ہنے ۔ اور حق و راستی یر ہے وہ بے خلاف و گمان چوتھا خلیفہ ہے وہ رسول کریم صلاحتہ پنم کا۔ جس کو اس پر اعتقاد نہیں ہے۔ وہ مُشرک اور کافر ہے ہے دین ہے۔ جو منافق ہے۔ وہ علی علیلاً کا وُشمن ہے اور جوعلی علیلا ہے وشمنی رکھتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول ساللہ پیلم کا رشمن ے۔ بیٹک وہ دروازہ ہے شہر علم کا اور وہ تنجی یعنی جالی ہے خزانہ علم گی۔ وہ دریا ہے

ا۔ امام سے یہاں مصنف کی مراد خلیفہ ہے۔

سخاوت اور بخشش کا اور خدا کی طرف سے اس پر درود ہو۔ درود ہے حدو حساب اللہ یاک کی طرف سے اس پر پہنچے۔

شیخ بہلول اسی دروازہ پر خاک نشین رہا۔ اور دو سال تک اس دروازہ کی جاروب کشی کرتا رہا۔ جب ان کو فیضان اس دروازے سے حاصل ہوا اور فقیر کامل بن چکے۔ دوسال تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آستانہ عالیہ پرمقیم رے اور مولا مشکل کشا کی رہنمائی سے فقر میں کمال حاصل کر لیا تو مصنف کے مطابق شیخ بہلول کو نجف اشرف سے اجازت ہوئی دشت کر بلا جانے کی۔اور وہ شاہِ نجف سے کر بلاتشریف لے گئے۔ جب كر بلا يہني تو ہر بلا سے امان ميں ہو گئے جب شخ بہلول نے حضرت امام حسين عايقة کے مرقد یاک برحاضری دی تو حضرت امام حسین علیه السلام نے آپ کا کام بنا دیا بعنی انہیں اعلیٰ مرتبہ کا حامل بنا دیا۔ وہاں ان پر راز فقیری کو ظاہر کیا گیا۔ کیونکہ حسین علیہ کارساز کونین ہیں۔ دین و اسلام اور راز دارشرع وہی ہیں۔ دین اور اسلام کا انتظام انہی سے ہوا۔ وہ اللہ کا برحق بندہ اور سچا امام ہے۔ وہ تیسرے امام ہیں اپنے باپ کی طرح جان نشینِ پنیمبر ہیں۔صفوت و سیادت کے نورچیٹم ہیں۔شہادت اورعصمت کی عزت ہیں۔موتی ہیں، دریائے ولایت کے اور تعل ہیں کان ہدایت کے۔وزیر ہیں د یوانِ شریعت کے اور متمع ہیں خاندانِ حیدری رضی الله عنبم کے۔ دین حق حسین علیلا ابن علی ملیظا کے سبب آفات سے محفوظ ہوگیا آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود وسلام ہو۔اور اسلام نے انہی سے عزت حاصل کی۔ شخ اس بہتی روضہ کے اطراف میں پھرتے رہے، تین ماہ تک وہیں معتلف رہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر کر بلامعلٰی ہے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے وہاں جا کر جج بجا لایا۔ جب رسم مجے سے فِراغت حاصل ہوئی تو مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر طواف کرنا تھا سر دارِ دو عالم کی درگاہ کا صدق ویقین کے ساتھ۔ اور درِ مبارک کی چوکھٹ کو چومنا اور بوے دینا تھا وہاں ہے شخ جنت البقیع میں تشریف لے گئے جو کہ مدینے میں گورستان ہے اور وہاں روضہ ہے امام حسن کا وہ حسن جو والی ہے ولا یت وین کا اور جو

حامی ہے تمایتِ وین کا اپنے باپ کی طرح کہ وہ جائشین ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے اور آپ دوسرے امام ہیں آپ پر اللہ کا درود وسلام ہو۔ جب شنخ نے بوسہ دیا اُس خاکِ پاک کو اور طواف کیا مرقدِ پاک کا، ایک رات اور دن وہاں رہ کر مراقبہ کیا۔ اجازت ہوئی ان کو جانے کی امام چہارم یعنی (حضرت زین العابدین علیہ السلام) کے مزار پر، وہ امام جوامام حسین کی آئکھ کا نور ہے۔ درود ہواللہ کا اور سلام اُن کے اُوپر۔ جب شخ نے اُس مزار پاک کے اطراف میں طواف کیا دونوں جہاں کی نعمت حاصل ہوئی۔ تین رات اور تین دن وہیں تھے۔ امام چہارم کے مزارے امام باقر کے مزار پرتشریف لے گئے۔امام پنجم جوامام زین العابدین کےصاحبزاد نے ہیں خدا اُن پر درود نازل کرے۔ جب ﷺ نے اپنا سرائس خاک پر رکھا ﷺ کا درجہ بہت بلند ہوگیا۔ وہاں ہے آپ سے ارادے کے ساتھ امام جعفر صادق رضالٹنڈ کے مزار پرتشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اس خاک یاک کے چوکھٹ پرسر رکھ دیا۔ وہ جعفر صادق رضائلینہ جو امام ہیں اور جو روشن چراغ ہیں، دین خدا کے۔ وہ چھٹے امام ہیں اللہ کا درود اور سلام ہوان کے اوپر۔ جب زیارت امام سے شیخ بہول کو فراغت حاصل ہوئی تو دروازے دہلیزیاک جناب بنول رض الغینہا کے تشریف لے گئے۔ اور اپنا سرآ ستانہ بنتِ رسول (سلانلیکیا آبام) کی چوکھٹ پر ركه ديا۔ الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت فاطمته الزہرا رضی الله ہم دم الله تعالیٰ کی طرف سے درود وسلام ہوتا ہے بعد ازال شیخ بہلول حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو بیٹی ہیں جناب رسول پاک صلاحتیاتی کی ، کے روضہ مبارک کے اطراف میں آپ نیاز مندی اور شوق کے ساتھ طواف کرتے تھے۔ پھریشنخ صاف دل کے ساتھ اور اعتقاد کامل کے ساتھ وہاں دیگر اصحاب کے مزارات کا مخلصانہ طواف کرنے کے بعد حضرت عثمانِ عَنی رضالتینہ کے مزار پرتشریف لے گئے۔ وہ عثمان غنی رضالتینہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور جو جانے والے بھیدوں ہر دو جہان کے ہیں۔ خدا کی جانب سے أن كو ذي النورين كا خطاب موا\_ وه دين كي قوت ميں \_ اور شرع رسول صلالله يلم ،عثانِ غنی رسی اللہ بیٹے عفان کے ہیں۔ کہ قرآن کے اوپر جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔

رات کو بھی بستر کے اوپرنہیں سوتے تھے۔ اور یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ بعد عمر رہنی لیجنہ ابن الخطاب جس کواس میں شبہ ہے وہ مرتد ہے اور تعین ہے۔ کہ عمر رضی تغینہ ابن الخطاب کے بعد جان تشين رسول صالله عنانِ عني رضي الله عني من الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الم ان یر ہو۔ ﷺ اُن کے مزار کے اطراف میں چھرے اور اسرار حق ہے آگاہی ہوئی۔ وہاں سے درود پڑھ کر آپ والی ہوئے تو ابو بکر صدیق رضالفینہ کے مزار پر تشریف لائے۔ اور مزار مبارک کے اطراف میں طواف کیا۔ مالک مُلک صدیق اکبر رضی اللیند ہیں۔ کہ اُن سے اسلام کا پھول کھلا اور تمام دنیا میں آپ رضائٹینہ کی صدافت کی تصدیق ہوئی۔ اصحاب میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہیں۔ رسول الله صلاحاتی کے وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اور رسول خدا سلاملی ایک ایک بعد وہ امام ہیں اور مقبول خدا ہیں۔ جو شخص اس اعتقاد ہے منکر ہے۔ وہ خدا اور رسول صلافیاتیا کا کا فر ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر رضاللہ عنہ نے ہی ایمان کی بنیاد کو باندھا۔ ابو بکر شحرم ومختار تھے۔ غار حراء میں آپ ساللہ بیٹم کے ساتھ تھے۔اور درود اور سلام ان کے اوپر۔شخ بہلول نے ان کے مزار کا طواف کیا اور بے فکر ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی کٹیجہ ابن الخطاب کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہاں کا طواف کیا۔حضرت عمر رضی الثند ابن الخطاب مخلصی مصطفیٰ صلاللہ بیلم میں صدق و یقین کے ساتھ، دین اور شرع پنیمبر کے نگہبان ہیں۔ زیب محراب اور زینت منبر ہیں۔ مُلک اسلام کا آپ ہی ہے آباد ہوا۔خطبہ کا پڑھنا آپ ہی سے نکلا۔ بیددوسرےخلیفہ ہیں جو شخص اس خلافت ہے منکر ہے۔ وہ بے شک منافق اور کافر ہے۔ بعد ابو بکر رضی اللہٰ کے یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔انصاف اور عدل کے بادشاہ ہیں۔اللہ تعالیٰ اُن سے رضا مند ہو۔ شخ نے اُن کی تربتِ کے اطراف طواف کیا۔ بعد میں رسول کریم سلاملی اللہ اللہ کے روضے مبارک پرتشریف لے گئے۔اعتقاد کامل کے ساتھ روضہ رسول خدا سالیٹیویٹیم کا طواف کیا گیا وہ رسول سلامنی نازائی جو کہ اللہ کے سامنے دونوں جہان میں اپنی اُمت کا ضامن ہے۔ دونوں جہان میں جو کھے کہ پیدا ہوا وہ انہیں کی طفیل سے پیدا ہوا۔ صلوۃ اور سلام بے تعداد اُوپر رسول کریم سلانٹہ پیلم کے اور آپ کی آل پر۔ جب شیخ بہلومی

نے اخلاص کے ساتھ رسول مبارک صلافیاتیا کے روضہ مبارک کا طواف کر چکے ، روضہ ر سول سلانٹھ بیٹم پر جب شیخ نے اللہ تعالیٰ کی طرف قبولیت کی علامات و نشانات کو یایا تو ا بنی قبولیت کے لیے روضہ رسول پر اعتکاف بیٹھ گئے۔ یعنی چلہ بیٹھے۔ کیا خوش نصیب ہے بہلول کہ جن کا مُرشد رسول الله صالله الله علقاليم ہو گيا۔ ايك مُدت تك جاروب مشى كى خدمت کو بجالائے۔ تا کہ مرشدِ کامل سے جب تک رُخصت نہ ہو یہی خدمت پوری کرتا رہوں۔ نہایت وفا داری اور صدق کامل کے ساتھ اس خدمت کو بجا لایا۔ جب خدمت اُن کی رسولِ کریم صلاحه اِللہ اِلّٰہِ کے نز دیک قبول ہو گھی ، دل یاک پر آپ کے القا ہوا۔ یعنی ارشاد ہوا پیراپنے کے روضے پر جاویں اور وہاں سے فیض یاویں اس خوشخری کے ساتھ سیخ بہلول مدینہ سے بغداد پہنچے ، وہاں پرسرارادت کو آپ کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ پیر دو جہاں کے قطب ربانی غوث تقلین، بادشاہ جن اور انس کے، شاہ جیلانی، حامی سنت رسول امین صالفدینی کے، مٹا دینے والے بدعتوں کے۔ اور زندہ کرنے والے دین کے خدا کے مقصود اور رہنما دوستانِ محرم حق کے۔اور محرم قرب ہمدی حق کے دوست اللہ کے اول ہے آخر تک۔ بھیدوں کو پائے ہوئے باطن اور ظاہر کے۔مرشد خاصانِ الہی کے۔ اور دوست خاصان حق کے۔ تمام حاجتوں کو بورا کر دینے والے ان سے ان کا اللہ راضی۔ درودسلام اس کی روح یاک پریشنخ بہلول پیرطریق کے مزار کے اوپراعتکاف بیٹھے۔ یعنی چلہ بیٹھے۔ اور اپنے سر اور پیثانی کو گھتے رہے۔ اوپر جناب کی چوکھٹ کے۔ جاروب کشی کرتے رہے ایک سال اسی خدمت میں آپ رہے۔ بعد ایک سال کے آپ کو پیر کامل سے اجازت ہوئی۔ بعد اجازت حاصل کرنے کے آپ امام اعظم كے مزار مبارك يرتشريف لے گئے۔ايبا امام جوسر دار ہے دين كا، آراستد كيا جس نے مذہب اور دین کواس کی روح مبارک پر ، اللہ کا درود اور سلام بے انتہا۔ پینخ نے خاک امام كے طواف كئے۔ اطراف ميں روضه امام كے پھرتے رہے۔ اور عجيب عجيب باتيں آب کو دکھائی دیں۔ پھر وہاں سے امام مویٰ کاظم کے روضہ مبارک پرتشریف لے کئے۔ وہ مویٰ کاظم جو دین اسلام کا امام ہے۔ وہ خدا کی طرف سے ساتواں امام ہے۔

درود وسلام بے تعداد ان پر نازل ہو۔ شخ نے صدق ول سے امام کے روضہ کا طواف کیا۔ پھر ہیرانِ پیر کے روضہ مبارک پرتشریف لائے اور رخصت حاصل کی۔ پیر سے حکم ہوا کہ مشہد مقدس کو جاؤ۔ اور وہاں امام کے مزار پر سے تم کوارشاد ہوگا۔ بغداد ہے آپ امام کے مزار پرتشریف لے گئے۔ وہ امام جن کا نام علی مویٰ رضا ہے۔ وہ امام دونوں جہاں کے ہیں۔خدا کے برحق ہیں۔ہم نے ایمان لایا۔وہ آٹھویں امام ہیں۔ جومومنوں کے ضامن ہیں، اللہ کے آ گے۔اور داخل کرنے والے مومنوں کو جنت الماؤی میں۔ نور چیثم ہیں مصطفیٰ سالند یہ آم اور علی عایدا کے، کھول دینے والے بروہ خفی اور جلی کے۔ مصطفیٰ صلاللہ بیلم کی آئکھ اُن ہے روشن ہے۔ اور خاندان مرتقعٰی اُن کی ذات ہے آ راستہ۔وہ ہمیشہ سنت نبوی سالنہ ایک کو زندہ کرتے رہے۔اس باغ و نیا کی بہار اُنہی کی ذات سے ہے۔مشہد مقدس کی زیارت کرنا۔ بیٹر ب اور بطحا کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کا ورود اُن کے اُویر۔ شیخ بہلول نے امام ضامن کے مزار مبارک کے طواف کئے۔اور ہرفتم کے رنج اور بلا ہے محفوظ ومصنون ہو گئے۔ایک مدت تک وہیں تھہرے رہے اور آپ کی درگاہ مبارک پر جاروب کشی کرتے رہے۔ یقین کامل کے ساتھ ایک سال چلہ یعنی اعتکاف ہیٹھے۔ کہ مشہد شریف نے جو بھید باطنی تھے۔ وہ پینخ پر کھل چکے۔اس کے بعد امام علیہ السلام کی طرف ہے ارشاد ہوا کہ بیخ شیر پہاڑیر جاؤ اور وباں سے اتر کے ایک غار دکھائی دے گا۔ کہ وباں سالکوں کے تضبر نے کے لئے جگہ ہے۔ جو غار ہے، اصحاب کہف کی نہ وہ مقام ہے نیکوں کا اور شب بیداروں کا۔ وہاں اس غار میں ایک مجذوب ہو ًا۔ جوسویا ہوا دکھائی دیتا ہے کیکن دراصل وہ ہوشیار ہے۔ وہ سالکوں کا مر بی اور رہنما ہے۔ قادری سلسلے کا وہ پیشوا ہے۔ اور اُس کا بھی سلسلہ قادری ہے۔ رہبر کامل ہے وہ، راہ فقر میں شاہ جیلاں کے مانند مدایت کرتا ہے۔ مردان حق کو ، اس کی ہمت کا راستہ بالکل یاک ہے۔ رسول خدا ساتھ پیلیم اور پیران پیر ے آپ کے لئے یہ اُرشاد ہوا ہے کہ ﷺ اس مجذوب کے یاس جائے اور اس سے اپنا مطلب یائے جو کچھ کہ مطلب ہے۔ وہ حاصل ہو گا پھڑ کسی کے باس جانے کی اُس کو

نوبت نہ آئے گی تمام حاجتیں اُس کی وہیں پوری ہو جا نیں گی۔ اس کے دیدار کے ساتھ شیخ کا جام امید پڑیعنی لبریز ہو جائے گا۔ پس حسب ارشاد امام کے شیخ روانہ ہوئے۔ شخ کو جاہنے کہ بنج شیر پہاڑے لا ہور جاوے لا ہور حسین نام ایک مقبول لڑ کا ہے جوامام کا غلام ہے ای لڑکے کوفقر و فنا کے رائے راہ خدا میں تربیت دی جائے۔ راہ فقر میں اُس لڑکے کو جو امام کا غلام ہے۔ یوری تعلیم ہو کیونکہ وہ امام کی خدمت میں کمر باندها ہوا ہے۔ اور رضائے البی کا خوامال ہے۔ جو شخص کدامام کا غلام ہو جائے کیوں نہ وہ بھی ٹانی امام ہو۔شخ بہلول یہ بشارت سن کر پنج شیر پہاڑ کوروانہ ہوئے۔کوہ پنج شیر کی چڑھائی کرتے ہوئے غار کی جانب روانہ ہوئے۔ دیکھا کہ ایک مرد کامل غار میں بیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے سوائے تعلقات دنیا کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ سر جھکا ہوا ہے اور آ تکھیں بند ہیں۔ اور عالم مراقبہ میں ہے۔ اور نور حق کے دیکھنے میں مت اور مسرور ے۔ آ نکھ کھولتا ہے اور پھر بند کر لیتا ہے۔ کھو لنے اور بند کرنے میں ایک عجیب حالت طاری ہوتی ہے۔ اور چیرہ مبارک سے جلال البی نمایاں ہوتا ہے جس چیز پر اُس کی نظر یڑتی ہے وہ چیز جل جاتی تھی مجھاڑ اور سبزہ جو کچھ کہ اس کے آگے تھاجل جاتا تھا۔ جیبا کہ آگ ہے کوئی چیز جل جاتی ہے۔ جب آئکھ بند کر لیتا تھا۔ سرا پنا زا نویر رکھتا تھا۔ اُس کی حالت پھر دگر گوں آئکھ کے کھو لنے میں ہو جاتی تھی جب اپنا سرزا نور پر رکھ لیتے پھروہ چیز مانند سبز ہو جاتی تھی۔ اور وہ خٹک جھاڑ سبزی تازہ ہو جاتے تھے۔ بمیشه مراقبے میں رہتے تھے اور آ کھ کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے۔ آ کھ کھولنے میں ا یک نادر لیعنی عجیب جمال دکھائی دیتا تھا اور بند کرنے میں ایک دوسری کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب شیخ وہاں پہنچے اور اس مجذوب پر نظر ڈالی۔ شیخ پر خوف طاری ہو گیا۔ اور i پ خاموش ہو گئے دور ہے شخ اس مجذوب کو دیکھتے تھے۔ کیونکہ روشنی ان کے دیدار و جمال کی کوہ طورجیسی دکھائی دیتی تھی کیونکہ جب وہ آ نکھ کھولتے ہیں تو اس نظر کے ساتھ برایک چیز جل جاتی تھی پھر جب آئکھ بند کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں سرسبز ہو جاتی تھیں سننے وہاں سے ڈر کے مارے خوف زوہ ہو کر قریب کے گاؤں کو چلے گئے۔ گاؤں میں جا

کر در بافت کیا تجام کے ہتھیاروں کو ، اور ہتھیار لے کر غار کی طرف روانہ ہوئے جب غار میں آئے مجذوب کا سر دیکھا کہ زانو پر رکھا ہوا ہے اور عالم مراتبے میں ہے۔ فورا آب سامنے چلے گئے تا کہ جب آ نکھ کھلے تو پہلے مجھ پر پڑے۔ جب شخ سامنے کھڑے ہوئے اور مجذوب نے اپنی آئکھ کھولی دیکھا کہ شخ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مجذوب کی کھلی آئھ کو دیکھتے ہی شخ پر ایک عجیب حالت طاری ہوئی غیب ہے جو کچھ کہ شخ کے دل میں باتیں تھیں۔وہ تمام نظر کے ساتھ شخ بہلول پر ظاہر ہو گئیں۔اور جو کچھ کہ مقصد حاصل ہونے کے تھے۔ایک ہی نظر کے ساتھ تمام مقصد حاصل ہو گئے۔اور درواز ہسر حق كا كھل گيا بہلول كے اوير، شيخ بہلول كے اى مجذوب كى نگاہ سے فيضان كلى حاصل ہو گیا۔اور جلال و جمال حق ہے آگاہی ہوئی۔شخ بہلول نے اپنی آئکھ کھولی اور جلال خدا کو پایا۔ اور اسرار حق کے مکتب میں تقرب حق کی تعلیم ہوئی۔ ایسا وجد اور ساں ہوا کہ آب اپن جان کو بھول گئے اپنی ہستی ہے گزر کے بستی حق میں پہنچ چکے۔ عالم ہستی ہے عالم باطنی کو پہنچ گئے۔ مجذوب کا نام شیخ کو ہی معلوم ہے۔ دوسرے کسی کومعلوم نہیں كيونكه مجذوب نے اپنا نام كى ديگر سے نہيں كہا۔ اى لئے ميں نے بھى اس كتاب ميں نام نہیں لکھا کیونکہ میں نے بھی مجذوب کا نام کسی ہے نہیں سنا۔ الغرض کہ شخ نے جو کچھ کہ دیکھنا تھا دیکھا اور جو کچھ کہ پانا تھا یا چکے اور نام شیخ نے پوچھ لیا۔ اور عرض کیا کہ میں آپ کے سر کے بالوں کی حجامت کرنا جا ہتا ہوں۔ ان مونچھوں کو بھی جو حد ہے زیادہ بڑھ گنی ہیں تراشوں تا کہ سنتِ نبوی صلافتہ پینم کے آ داب کو بجالا ؤں، بغل اور زیر ناف کے بالوں کو بھی اگر حکم ہوتو یاک کروں۔ اور اگر آپ کی مرضی مبارک ہو، ناخن بھی ہاتھوں اور پیرول کے اُتاردوں۔ مردحق نے کہا ارشاد کے ساتھ جو کرنا ہے کر۔ شوروغوغا مت کر۔ شخ گئے مجامت کے لئے آمادہ ہو گئے اور کیا جو کچھ کہ کرنا تھا ہی ہاتھ باندھ کر شخ بہلول نے عرض کیا کہ اب مجھے رخصت دی جائے مردحق نے شخ ببلول کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کچھ راز جو مخفی تھے کہد سنائے۔ کہ تو سیدھا لا ہور جا۔ اور حسین نام لڑکا ہے اس سے مل کیس رخصت کیا مردِ خدانے اور بہلول لا ہور کی

طرف سید ھے روانہ ہوئے۔

# آنا شیخ بہلول کا حضرت شاہ حسین کی تربیت کے لئے بطرف لا ہور

جب لا ہور میں شیخ ہنچے اور سب طرف نظر ڈالی الہام الٰہی ہوا کہ حسین کی گلی کی طرف جاؤ، عالم غیب ہے وہ راستہ آ پ کو بتلایا گیا۔ ادھر ہے حسین کو بھی ظاہر کیا گیا۔ کہ کوئی رہنما آ رہا ہے۔حسین کی عمر بہت تھوڑی تھی لیعنی دس سال کی عمرتھی قر آ ن پڑھتے تھے مکتب میں جو کہ آپ کے مکان کے نزدیک تھا۔ ابو بکر حافظ استاد تھے۔ کہ قر آن کاسبق آپ کو دیتے تھے سات سیارے آپ حفظ کر چکے تھے۔ شخ بہلول مکتب میں آئے تا کہ ان کی اندھیری کو اُجالے سے بدل دیں۔ وہاں بہت سے لڑ کے بیٹھے تھے۔لیکن بغیر کسی سے پوچھنے کے محبت سے نظر حسین پر پڑی۔ بوبکر اُستاد سے پوچھا، کہ اے حافظ کلام اللہ، کچ بتا کہ اس لڑکے کا نام کیا ہے۔ اور پیے کیا پڑھتا ہے۔ حافظ نے کہا یہ مبارک لڑکا سات جز قرآن کے از بر کر چکا ہے۔ اور اب آٹھواں سپارہ شروع کرنے کی تیاری ہے اور اس کا نام حسین ہے بیٹا عثان کا کہ خدا اس کواپنے حفظ وامان میں رکھے۔ شخ بہلول نے جب حسین کی کیفیت سنی ،معلوم کیا کہ بیہ وہی حسین ہے کہ جس کی تعلیم کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ حافظ ہو بکر سے کہا کہ اس لڑ کے کو بولو کہ میرے وضو کے لئے پانی لائے۔ اور پانی دریا سے لائے تا کہ اس کو اللہ پاک زیادہ ثواب عطا کرے۔ استاد نے حسین ہے کہا کہ جاؤ جلدی یانی لاؤ دریا نزدیک تھا حسین بانی لانے کے لئے تشریف لے گئے۔ یانی کا کوزہ شنے کے سامنے لا کررکھ دیا شنخ آئے اور کوزہ پانی کا اپنے ہاتھ میں لے لیااور وضو کیا۔ منہ طرف قبلہ کر کے ، اور ڈعا مانگی جناب النی ہے کہ یا اللہ اس کو گروہ فقراء میں کر۔ مدت تک شیخ لا ہور میں رہے۔ کیونکہ ان کو حکم تخا امام کا ، کہ حسین کے سب کا مول کو سنوارا جائے۔ شیخ کو رات دن یہی خیال تھا۔ اور اں پر مانند عاشقوں کے ہمیشہ نظر رکھتا تھا۔ تا کہ اس کی نظر کامل سے اس پر اثر پہنچے۔ جب رمضان کا مہینہ آ گیا، شیخ نے جاہا کہ تراوی میں قرآن اس لڑکے ہے ہے۔ ماہِ صیام میں تراوح کے لئے بہلول ای مجد میں آئے۔ جہاں بیامامت کرتے تھے۔ ذکر ملاقات کرنا شاہ حسین کا دریا کے کنارے پر خضر العکی کا ساتھ

رات کو رمضان کی تراوی کیلئے حسین نماز میں امام گردانے گئے۔ سات سارے انہوں نے اس رات پڑھے اور شنخ بہلول سے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ مجھے جتنا یا دتھا میں نے اتنا سنا دیا۔ آ گے مجھے کچھ یا دنہیں ہے۔ شیخ بہلول نے کہا کہتم کیوں بیچھے ہے ہو۔ کیا قصور ہوا ہے جونہیں پڑھ سکتے ہونماز میں پھر کھڑے ہو جاؤاور جونہیں پڑھے ہو وہ پڑھو گے۔ جاؤ میرے وضو کے لئے دریا سے یانی لاؤ۔ جبتم دریا پر جاؤگے اور پانی کوزہ میں بھرو گے تو تمہارے پاس عالم غیب ہے ایک نورانی شخص آئے گا۔جس کے جسم مبارک پر سبز لباس ہوگا۔ وہ تم کوعلم البی سے آگاہ کرے گا۔ اور ہدایت دے گا۔ اللہ کی طرف ہے تم اپنے سر کواس کے یاؤں میں ڈال دینا اور جو کچھ کہ وہ فرمائے گا بجالا نا۔حسین دریا پر گئے اور یانی کوزہ میں بھرا۔ دریا ہے نکل کر اپنے شخ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ ایک ضعیف آ دمی لباس سبز پہنے ہوئے۔ سفید داڑھی اور نورانی چہرے والا کشادہ پیشانی خندہ رو ظاہر ہوا۔ اور حسین ہے کہا السلام علیم اے لڑکے ، اللہ نے تیری تعلیم کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ اب مجھے واجب ہوا ہے تعلیم دینا۔ میں خضر پنجیبر <sup>(1)</sup> ہوں مجھے پیجان اور کوئی ڈر اور وسوسہ مت کر۔ اینے دل کو جمع رکھ اور یقین رکھ اللہ نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے۔ اور حکم دیا کہ تجھے میں علم پڑھاؤں اورعلم لدنی کی تعلیم دوں۔ جب تو علم لدنی مجھ سے پڑھ چکے گاتو کوئی چیز تجھ سے باقی نہیں رہے گی۔ فیضانِ الہی سے تو ماہر ہو جائے گا اور بچھ پرعلم ظاہری اور باطنی کے یرد کے گھل جائیں گے۔تھوڑا یانی میرے ہاتھ پر ڈال اس کوزہ میں سے تا کہ تیرے حلق میں وہ یانی ڈالوں تا کہ تجھ پرتمام علوم کا دروازہ کھل جاوے جب حسین نے پیہ بات خضر العَلَيْلا ہے تی۔اس وقت اپنے سرکوان کے پاؤں پر رکھ دیا۔اور کہا کہ میری

<sup>-</sup> مصنف نے حضرت خضر کو پیغیبر کہا ہے لیکن آپ کا پیغیبر ہونا ثابت نہیں۔ (نظر ثانی کنندہ)

جان اور دل فدا ہے آ پ پر یا حضرت ، جلدی میرے منہ میں یعنی دہان میں وہ یائی ڈال دیا جائے۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔حضرت خضر الطبی نے کہا اے لڑ کے اپنا سرمیرے پیروں پر سے اٹھا حسین نے عرض کیا کہ میرسر فدا ہے آپ کے پاؤں پر سے، سر کیا بلکہ میری جان بھی فدا ہے۔ جب اللہ ہی نے آپ کومیرے لئے بھیج دیا ہے تو میں اپنا سر کیے آ یہ کے یاؤں پر سے اٹھاؤں۔خضر الطبی نے بہت مہر بانی اور کمال زی کے ساتھ حسین کے سرکواپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر سے اٹھا دیا اور کہا کہ پانی میرے ہاتھ پر ڈالو تا کہ وہ یانی میں تیرے دہن میں ڈالوں کے حسین نے ، اسی وقت وہ یانی خضرعلیہ السلام کی مختیلی پر ڈالا تا کہ علوم باطنی سے فیضان حاصل کرے خضر العلیہ نے وہ یانی حسین کے منہ میں ڈالدیا یانی کا ڈالنا ہی تھا کہ تمام رازوں کے تمام پردے کھل گئے اور فیضانِ خضر حاصل ہوتے ہی جو باتیں نامعلوم تھیں ان تمام کا اظہار ہو گیا خضر علیہ السلام نے کہا کہ جاؤا ہے لڑکے میں نے تم کوخدا کوسونیا اپنے شخ کے پاس جاؤ اوراس ہے راستہ لواور شیخ کومیرا سلام دو جب حسین تمام رازوں ہے آگاہ ہو گیا روانہ ہوا، اپنے شیخ کی طرف یانی وضو کے لئے لایا شیخ بہلول نے کہا اے لڑکے اس بھید کو خبر دارکسی دوسرے ہے مت کہنا تا کہ تہمیں ان نعمتوں سے فائدے حاصل ہوں دیکھا الله كى قدرت كه خضر عليه السلام نے مخفي كيا قرآن يره ها ديا - آج رات ميں امامت كر اور اوّل ہے آخر تک قرآن کو پڑھ پیٹوا ہو جا ہم سب کا نیت صاف کے ساتھ تمام قرآن پڑھ بغیر کسی رکاوٹ کے۔

ذکر پڑھنا شاہ حسین کا تمام قرآن بغیرتعلیم ظاہری کے تعلیم سے خضر علیہ آ کی اور شہرت ہونا دُنیا میں اللہ کی شاگر دی کی

جب رات آئی نماز کے لئے کھڑے ہوئے پڑھنا ابتدا سے شروع کیا اور کہیں رکتے نہ تھے۔ستائیس دن میں قرآن کوختم کیا۔بسم اللہ سے ناس تک تمام قرآن بغیر کسی رکاوٹ کے پڑھ لیا۔ ہر ایک شخص کو حیرت ہوگئی کہ کیے قر آن پڑھا سب سننے والے حیران کہ بیمشکل کیے آسان ہوئی ہر مخص تعجب سے کہتا تھا کہ حسین یہ کیا راز ہے یہ تو معجزہ ہو گیا، کیا دروازہ فیض حق کا آپ پر کھل گیا۔ سچ ہے جس کا اللہ رہبر ہوتا ہے اس برانیے ہی دورازے کھل جاتے ہیں جس کواللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اس کوالی ہی ہدایت ہوتی ہے کیونکہ جونہیں پڑھی ہوئی چیز وہ بغیر تامل پڑھ لی گئی۔ پس اللہ ہی نے حسین کونواز دیا۔علم لدنی ہے ان کوآ گاہ کر دیا گیا۔ شیخ نے محبت ہے حسین کواپنے پاس بٹھالیا۔اوراپنے نز دیک جگہ دی۔اس پر سے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اور حق باطل کا فرق کر سکتے ہیں کہ حسین بے شک مطلوب حق ہے وہ خدا کی طرف ہے اس مرتبے کو پہنچایا گیا اللہ نے اپنے فیض سے فقرو فنا کا درجہ دیا بیراس کی کرامتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو اس درجے کو پہنچایا کہ اتنی بڑی بزرگی اور اتنی تکریم دی۔ امام رضالط کے ارشاد ہے شخ بہلول کو یہ ندا پینجی تھی۔اس لئے وہ حسین کی تربیت کے لئے تشریف لائے اور اپنے فیض ہے اس کا تصفیہ کیا۔ جس زمانے میں شیخ حسین کی طرف آئے اور حسین کی تلاش کی وہ نیک گھڑی اور نیک وقت تھا۔ سال ۹۵۵ ہجری تھی جو پیرے ان کو ہدایت ہوئی یعنی جس تاریخ ہے شیخ بہلول نے آ کران کورنگ دیا اور خدا کے رائے میں بڑی تلقین کی۔ پیج ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ وہ حسین سری بنادیا جاتا ہے۔

ذکر رخصت کرنا شخ بہلول کا شاہ حسین کو اور حوالے کرنا حضرت سید مخد وم پیرعلی ہجو بری کے اور ان کے روضہ منور پر عبادت وریاضت الہی میں مشغول رہنا اور عشق حقیقی کو بانا دریائے راوی کے اوپر پانی کے اندر لا ہور میں

شیخ نے جب حسین کورخصت کرنا جاہا۔ اللہ کوسو تیا اور اللہ کی حفاظت میں دیا اور لا ہور چھوڑ نا جاہا جاتے وقت میں بیار شاد کیا کہ اپنے بیر کے ساتھ جوفقر کی صورت

ہے۔ اور عشق الہی کی رمز ہے۔ وہ محبوب سجانی ہے۔ اور مطلوب خدا ہے پیر ہے پیرانِ عشق ولایت کا ، بادشاہ ہے ملک فقر و فنا کا۔ زندہ کرنے والا ہے دین کا اور مٹانے والا ہے بدعتوں کو، آ راستہ کرنے والا ہے شرع شریف کو اور حامی سنت ہے جس مرید نے اس سے تلقین یائی وہ دراصل ہوا یقین کے درجے کو۔ کیونکہ وہ غوث ہے جن اور انس کا۔ اور وہ قطب ہے خدا پرستوں کا اور وہ پاک ہے گنا ہوں ہے۔ وہ قطب بھی ہے اور غوے بھی ہے۔اللہ کے نز دیک والا ہے۔اور مقتدا ہے دونوں جہان میں وہ پیرمیرا بھی ہے اور تیرا بھی ہے۔ وہ تجھے کمال کے درجے کو پہنچائے گا وہ ہر بے کس کا پیر ہے۔ اس کی اطاعت کی جائے۔ میں اب اس شہر سے روانہ ہوتا ہوں تو آ زروہ خاطر مت ہو۔ احتیاط کے طور پر میں نے مجھے سونپ دیا۔ پیرعلی ججوری کے پاس۔اس سے تو فیض لم يىزل حاصل كرے۔ وہ پير كامل ہے جور كا۔ اوراس نے سوائے خدا كے كسى كونہيں د یکھا دوئی کومٹا دیا۔ دونوں جہان میں برگزیدہ ہو گیا۔ جوری حضرت مخدوم ہے۔ کوئی شخص اس کی درگاہ ہے محروم واپس نہیں گیا۔جس نے اس کی درگاہ پر سر رکھا اس کوراستہ مل گیا۔ اور جو مراد کہ اس کے دل میں تھی پوری ہوگئی وہ مخدوم شیخ پیرعلی ہجوری ہے۔ جس سے تخفے سعادت ازلی ملے گی ، جس کو آسان نے گرا دیا وہ اس کا دشگیر ہو جاتا ہے۔جس کا دشگیر وہ ہوا۔اس کے تمام کام بن آئے جومجبور ہے کسی کام میں وہ اس کی امیدوں کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ فیاض ہے مانندابر برنے والے کے۔ وہ دریا ہے جود و بخشش کا۔ وہ محتاجوں کی حاجتوں کو رفع کرنے والا ہے۔ وہ محتاجوں کی مشکلوں کو پورا کرنے والا ہے۔فرشتوں کے ملک کا ستارہ ہے وہ لا مکان پر اڑنے والا ہے۔ وہ بلبل ہے باغے لا مکاں کا، وہ پھول ہے باغے بے نشان کا۔ سوئن ہے باغے فقر و فنا کا۔ لالہ ہے باغ صدق وصفا کا،خوشبواس کی سے نیم ولایت کی بوآتی ہے۔ اور اس کے تقویٰ کا چھول شگفتہ ہوا جو کوئی کہ اس کی ولایت ہے مست ہوا اس کے دین اور عقبی کے کام بن گئے اس کا قدم محلِ رضا مندی کا ایک ستون ہے۔ کہ اُس سے وین حق نے زینت پائی۔ وہ جہان کی مراد کو بورا کر دینے والا ہے بیشک اس کے دروازے کی خاک سرمہ

ے ہماری آ مکھوں کا۔ امید کی آ مکھیں اس سے روشن ہیں آ فتاب اور چانداس سے روشن ہیں وہ اللہ کے ساتھ جمنشین ہے اور مجلس وصال میں وہ سب ہے آ گے ہے وہ دراصل حق ہے۔ اس کے اوپر درود وسلام۔ وہ پیر ولایت لا بور ہے اور اس کا روضہ مبارک مظہر نور ہے۔اس کے نور ہے تیرا دل روشن ہو جائے گا۔اور اس کے فیض ہے تیرے دل کا باغ کھل جائے گا۔ اُس پیر کی تو خدمت کر۔ کہ تیرا کام تمام آ راستہ ہو جائے۔ جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں سب انجام کو پہنچیں۔ وہ مربی حق ہے وہ درگاہ حق کو بہنجائے گا۔اس لئے میں نے مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ کہ اللہ یاک مجھے اس پیر کے سپرد کرے۔اس کی خدمت دل و جان ہے کرے۔ کہ وہ مخدوم ہے، صاحبان صدق وصفا کا۔ اگر چہ میں تیرا پیر ہوں لیکن میں نے اللہ سے جابا ہے کہ فقیری میں میں نے جیسے كر باندها ب وه بھى تيرا دينگير ہو۔ميرے ہاتھ سے اس مخدوم كا دامن تو تھام لے كه پھر تجھے کوئی دوسرا ایبا مخدوم نہیں ملے گا۔ میں نے اپنی رضا مندی سے مجھکو اس کے حوالے کیا۔ تا کہ اس کے پیالے سے تو مت ہو جائے۔ جب شیخ نے حسین کو بہ تصیحتیں کیں جیسا کہ باپ بیٹے کونصیحت کرتا ہے یہ کہد کرشنخ اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ وطن شیخ کا سات میل لا ہور سے مشرق کی طرف تھا شیخ اپنے وطن کو پہنچ گئے اور حسین نے ان تمام نصحتوں کو قبول کر لیا۔ راہ اعتقاد صدق اور یقین سے۔ اس تلقین کو قبول فرمایا۔ اینے پیر کے حکم کے مطابق تمام باتوں کو چھوڑ دیا۔ ماسوائے ذکر اللہ کے۔ ول فارغ کے ساتھ ذکر خداوند تعالی میں مشغول ہو گئے۔ اتنے سرگرم ہو گئے ذکر خدا میں کہ آپ کواپنے سراور یاؤں کی بھی خبر نہ تھی۔محبت الہٰی ہے کوچۂ فقر میں سرویا کی بھی خبر نہ تھی۔ بے خبر تھے جہاں ہے۔ اور اہل جہاں ہے۔ زہد اور پر ہیز گاری میں خوش تھے۔ دن اور رات زمد اور تقویٰ میں تھے۔ آتش عشق الٰہی میں جل رہے تھے۔ ہمیشہ لب دریا رہ کر عباوت اللی میں مشغول رہتے تھے۔ ظاہر میں لباس متقیال کا تھا۔ روز وشب نماز اللی میں تھے اور تمام تمام شب کھڑے رہنے میں گزر جاتی تھی۔ چھبیس سال الیمی ہی ریاضت کی کہ، سرکو جا نماز سے نہ اُٹھایا ، کھڑے رہتے تھے۔ سامنے خدا

کے با آ داب ، نصف حصہ یانی میں تمام رات ، سردی میں بھی اور گری میں بھی۔ بارش اور اولوں میں بھی ، اولوں کی بختی کھا کر بھی وہیں صبر کیا ، تمام رات پانی میں کھڑے رہ کر قرآن صبح تك ختم كرتے تھے۔ ہررات كو يبى حالت تھى۔قرآن شريف ختم كر كے جماعت کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے۔ بھی آپ نے جماعت کی نماز کو نہ ترک کیا تھا۔ اور بعداس کے پیرعلی ہجوری بیٹ کے منبر کا طواف کیا جاتا تھا۔ صبح ہے آ دھے دن تك ذكرالهي ميں مشغول رہتے تھے۔قرآن شریف والناس تك ختم كيا جاتا تھا۔ جب بارال برس ایے گزر گئے۔ آپ پر کشف ہوا عین الیقین کا ، ایک روز آپ جار دیواری پیرعلی ہجویری بیٹ میں بیٹے ہوئے تھے۔ اور دن جمعہ کا تھا اور مہینہ رمضان کا تھا کہ یکا بیک مزارمبارک پیرعلی ہجوہری بیٹ ہے ایک نور ظاہر ہو کرحسین کی آئکھوں میں دکھائی دیا۔ ایک ایسا خوشنما اور یا کیزہ نورتھا جس کا مظہر پاک رحمان سے تھا۔ جب حسین نے اس نور یاک کو دیکھا سرمت ہو گئے اور بےخودی کا عالم آپ پر طاری ہو گیا۔ دونوں آ تکھیں اس نور کے اوپر لگی ہوئی تھیں اور دل قابو میں نہ تھا۔ جب حسین مست ہو گئے اس نور کو دیکھ کر بے خود ہو کر اپنی جگہ ہے کود بڑے۔ ارادت خاص ہے ای نور کے سامنے گریڑے اور عرض کیا اے مقبول خدا عرفان کی آئکھ تو نے اپنا سایہ میرے اوپر ڈالا اور میرے کو اُس دولت عظمیٰ یعنی دولتِ دین سے سرفراز کیا۔ آپ سے فرما کیں کہ آپ کون ہیں۔اس بھل کے ساتھ کہ آفتاب بھی آپ کے بھل مبارک کے سامنے شرما رہا ہے آخر آپ کا نام مبارک کیا ہے مجھے آگاہ کیا جائے ارشاد ہوا میرا نام ابوالحن شخ پیرعلی جوری بینیا ہے تونے بارال سال میری خدمت کی ہے۔ اس کئے تیرا مرتبہ بلند کیا گیا۔ خدا کے نزدیک تو مقبول گردانا گیا اور خدا سے تو واصل ہو چکا۔ اور اس واصل ہونے کی وجہ سے تیری ولایت کامل ہو چکی اب تیری ولایت کا آ فاب ہمیشہ روشن رہے گا اور تیرے دل میں ایک نور پیدا ہو گا کہ اس نور سے تو عالم کو روثن کر دے گا۔ اور جو کچھ کہ تو اللہ کی جناب میں عرض کرے گا اس کو اللہ قبول کرے گا۔ تو مست ہو گیا شربت جام صفا ہے۔ اور مست ہو گیا تو محبت النبی ہے اب تو اللہ کے ساتھ واصل ہو گیا۔اورعشق الٰہی نے تیرے دل میں اپنی جگہ لی۔صدق واعتقاد ہے تو قوی ہو گیا اور آئندہ اس ہے بھی زیادہ قبول ہو جائیگا۔

قرب اللي تجھ كوآخر ورجدتك بہنجائے گاتيرے بيشاني پرآ ثار نمودار بين ول خوش رکھ اور آباد رہو۔ یہ کلام کہہ کرشنے پیرعلی جوری بیٹ نے اپنے دست مبارک کو آپ کے سریر رکھا اور دولت فقر میں آپ کو مخدوم کر دیا۔ حسین نے اپنا سر مخدوم علی جوری جین کے یاؤں مبارک پر رکھا۔ آپ نے شاہ حسین کے سرکواپنے ہاتھ سے یاؤں پر سے اٹھایا اور کہا کہ بیسر آ سان تک بلند ہواور نور الٰہی ہے ان کے دل میں روشنی ڈالدی اور رخصت کیا۔حسین کے دل میں نور الٰہی کی روشنی پیدا ہوئی اور غیبی اسراروں کا کشف ہو کیا فقر کے جھاڑ کو پھل لگ گئے۔ اور ابر فیض الہی کا اس پر برس گیا دل کوحسین کے اطمینان ہو گیا زہد اور ریاضت برآب نے کمر باندھی۔ سوائے خداوند تعالی کے تمام د نیاوی غرضوں اور تعلقوں کوترک کر دیا۔ پیر کامل مخدوم پیرعلی ہجومری پینے سے یوری تسلی ہو گئی اور آپ خدمت مخدوم میں مصروف رہے۔ ہر روز صبح آپ کے مقبرے مبارک پر آیا کرتے تھے اور اس سے فیضان البی حاصل کرتے تھے اور مزار مبارک پر بیٹھ کر قر آن شریف ختم کیا کرتے تھے دن کے وقت قر آن شریف مخدوم کے مزار مبارک پر ختم کرتے تھے اور رات کے وقت برلب دریا قر آن شریف ختم کرتے تھے رات اور دن میں دو دفعہ قرآن شریف ختم کرتے تھے دن کو روضہ مخدوم پر حاضر رہتے تھے اور رات اس معصوم کی دریا پر گذر جاتی تھی جب روضہ مخدوم مبارک پر قرآن شریف ختم کرتے تھے بعد ختم کرنے قرآن شریف کے اسکی نذر مخدوم کے روح مبارک کو پہنچائی جاتی تھی۔ مخدوم پیرعلی ہجوری ہیں۔ کے خاص دہلیز پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی پڑھی جاتی تھی پھر گھر کی طرف تشریف لیجاتے تھے اور کسی دیگر سے پیخفی بھید ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ جب طبیعت پس ماندہ ہو جاتی تھی قدرے خواب کرتے تھے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان تھوڑا سا خواب فرماتے تھے بعد قیلولہ کے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھز مدرے کے اندرعلوم کے سننے کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ شوق

ے علم تحصیل کیا جاتا تھا اور تفسیر قرآن پڑھی جاتی تھی کیونکہ آپ حافظ قرآن تھے۔ ہر ایک بات ہے آ پ کوآ گاہی تھی اور برعلم کے ماہر تھے لیکن علم ظاہر کا بڑھنا بھی ضروری ے اس لئے تفسیر دیکھی جاتی تھی۔ آپ کوتو تمام علوم زمین اور آسان کے پڑھا دیے۔ كئے تھے۔ كيونكه خضر عليه السلام آپ كے استاد تھے اور برلب دريا خضر عليه السلام سے علم لدنی کی تعلیم ہوئی تھی۔ تمام علوم کی ماہیت آپ کو ہو چکی تھی اور آپ کے دل پر سب علوم کانقش تھا۔ آپ کوکسی ویگر شخص سے تعلیم ماصل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ فرمان رسول اکرم صلاحته ایم ہے طلب کروتم علم کو اگر ملک چین میں بھی ہو۔ اس کئے ظاہری علم کو پڑھتے تھے جب رات ہو جاتی تھی راہ نیاز سے نماز الہی میں مصروف ہو جاتے تھے اور بعد میں درس اور بحث علم میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بعد اوا نیکی نماز مغرب روزہ افطار فرماتے تھے لیعنی قدرے کھانا کھاتے تھے بعد افطار کے نماز عشاء تك نفل نماز يڑھى جاتى تھى بعد ميں نمازعشا كے فرض ادا فرماتے تھے ايسا ہى آپ كى عبادت اور ریاضت کا حال تھا۔ نماز عشا سے فراغت ہوتے ہی برلب دریائے راوی يني جاتے تھے۔ ہر رات برلب دریائے راوی عبادت سجان میں قائم رہتے تھے کتنے برس آپ نے ایبا بی کیا۔ جب محبت حق سے خوب مت ہو گئے۔ اور بھی نا گبال آپ کی طبیعت مبارک ناساز یا علیل ہو گئی تو بھی نماز اور روزہ نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی وقت آپ کا فظیفوں اور نماز سے ناغہ نہ تھا۔عبادت الہی میں آپ کا شوق اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس کی حدوا نتہانہیں حتیٰ کہ یاؤں مبارک تھک جاتے تھے۔اپے نفس کو مار دیا اوراین روح کوراز البی ہے آباد کیاخزاں کو بہار آگئی اور گلتان روح کو پھل لگ گئے انسیم عشق البی نے حسین کے ول کے ہرایک غنچہ کو کھلا ویا۔ ریاضت البی ہے اُس کے دل یاک میں عرفان کا بھید ا گیا۔ راہ بندگی سے گذر کر خواجگی کے درجے کو پہنچ گیا۔ اور اللہ ہے مل گیا۔ ربو بیت ہے مل کرعبودیت کا درجہ جاتا رہا۔ عالم فنا سے عالم بقا کو پہنچ گئے اور عالم فنا ہے عالم بقا کو پہنچ کرا پنی ہستی کومنا دیا۔ راہ نیستی میں جب گذر کیا جو بھید کھلنے کے تھے کھل گئے۔ دوئی ہے یکنائی ہوگئی بندہ فنا ہے۔معبود کے اندراور

بعد فنا کے پھر بقا ہے ، معبود کے اندر جب بندہ اور معبود ہمراز ہو گئے تو پھر تمیز ضربی۔
عبد و معبود کی ۔ جب عبد معبود مطلق سے مل گیا تو پھر عبدیت باقی ندر ہی ۔ جب و حدت
سے صفائی کا راسة مل گیا۔ بندہ اپنے کو بھی خدا دیکھتا ہے جب منصور فنا ہے آزردہ ہو
گئے اپنے کو انہوں نے اناالحق کہا۔ پس جب کہ عابد نے اپنے وجود کو فنا کر دیا اور
بقائے وجود الہی سے مل گیا۔ تو عبدیت کا نقشہ اُڑ گیا اور سب معبود ہو گئے۔ در میان
سے جاب کے پردے اڑ گئے تو میں اور تو پنا جاتا رہا۔ بھید تو حید الہی کا کھل چکا۔ اور

جب حسین نے خدا سے ہدایت پائی اور فقر میں ان کویہ عنایت کی کہ تو حیر حق میں ہمرم ہوگئے ہمرم ہو گئے ہمرم ہو کرموحد ہو گئے اور محقق ہو گئے ہیں کثرت سے منہ کو پھیر دیا اور حقیقت وحدت میں راستہ لیا۔ جب آپ کو دروازہ حقیقت مل گیا اور تمام مجیدوں سے آگاہی ہوگئی ناسوت سے گزر کر عالم ملکوت کو پہنچے، عالم ملکوت سے عالم جبروت میں مقام کیا۔ اور جبروت میں ہمتی آرام نہ کیا۔ اور بے تکلف لا ہموت کے مقام کو پہنچے قدم رکھا آپ نے خلوت راز میں پائی جگہ نیاز سے ناز کی۔ پہلے نیاز مند تھے۔ پھر ناز نین ناز ہوگئے۔ پہلے طالب تھے پھر مطلوب ہوگئے۔ بہلے طالب تھے تھر مطلوب ہوگئے۔ بہلے طالب تھے تھر مطلوب ہوگئے۔ بہلے طالب تھے تھر مطلوب ہوگئے۔ بہلے طالب تھے تکا ان کو فقر کے درجے بیش پورا کیا اور علم غیب سے آگاہ کیا۔

## ذكرشاه حسين مقصود العيني

قید اصلاح ظاہری ہے اور قائم کرنا کوچہ ملامت کا واسطے چھپانے ان کھیدوں کے جو خدا کی درگاہ ہے ان کونعیب ہوئے۔ اُسی طرح پر آگائی اور کشف البی میں اور علم خدا کے حاصل کرنے میں آپ مصروف تھے۔ ظاہری علم کی تعلیم کے لئے شخ سعد اللہ ہے تعلیم پاتے تھے۔ شخ عامل اور عالم تھا، فقیہ تھا، بگانہ اور کامل تھا، فاضل تھا علم اور فضل کا بانی محقق تھا، راز خدا دانی کا حسین اُن سے تفسیر مدارک پڑھتے تھے،

پڑھتے ان سے ہمیشہ سبق اور سبقت لے گئے۔علم ظاہری سے باطنی کی طرف ، آپ کے سبق میں ایک آیت آئی جس کے بیمعنی تھے۔ وہ آیت کلام اللہ کی تھی جو توحید کا رستہ بتلا رہی تھی۔ کہ سوائے اس کے نہیں ہے زندگی جہان کی۔ کہ ہوئے کہو اور لعب ما نندلڑکوں کے۔لڑکوں کا کام کھیل اور کود کا ہے۔ پس اس دنیا کے او پر کوئی اعتبار نہیں۔ حسین نے اپنے استاد کے اوپر سوال کیا کہ یہ بھید حال پر ہے یا قال پر۔ جب اللہ نے یہ آیت مبارک زندگی ونیا کی بابت میں کہا۔ زندگانی عالم فانی کی لہو ولعب ہے۔ بیرفر ما دیں کہ آیا لہولعب سے کیا مراد ہے۔ تا کہ میرے دل کوتسکین ہوجائے۔ شیخ سعد اللہ نے کہا کہ تو کیا یو چھتا ہے، جب کہ تونے اس کے معنی نہیں سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اہل علم کے نزد یک تھیل اور کورے کیا مطلب ہے۔ اور اس سے کیا مقصد نکاتا ہے۔ جب حسین نے اپنے استاد سے میہ بات نی تو ہاتھ بجاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اور رقص متانه شروع کر دیا۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس دنیا میں کھیل اور کود اس کو کہتے ہیں اور لہو و لعب کے سوا کچھ بھی روانہیں ہے۔ فاضل نے کہا یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ عقلمندوں کے نز دیک۔حسین نے عرض کیا کہ ہشیار وہی ہے۔ ہر دو جہان میں کہ د نیا و دین کے کاموں سے فراموثی اختیار کر لے اور اپنی ہستی کو یاد الٰہی میں مٹا دے۔ استاد نے کہا یہ کب اچھا ہے۔ اے حسین کہ سبق پڑھتے پڑھتے رقص کی جانب مشغول ہونا۔حسین نے کہا کہ جائز ہے۔ رقص کا کرنا اس شخص کو کہ جس نے اپنے ننس کو مار دیا اور اپنی ہستی کومٹا دیا۔ ناچ کرنا دیدہ عقلمندوں میں اس غرور اور تکبر اور خود بینی ہے جو اہل علم کوعمل نہ ہو۔ بہتر ہے۔ ناچ کرنا بازار میں۔اپنی عقل کی آئکھ کو کھول کر ویکھ کہ تو نے خود بھی تفییر میں بیان کیا کہ ونیا تھیل ہے۔ پس جبکہ دنیا تھیل کی جگہ ہے۔ پھراس میں کھیل کرنے کے واسطے کیا ممانعت ہے میں نے اس آیت کی مطابقت کی کیونکہ کار ساز عالم نے دنیا تھیل اور کود کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور آیت قرآن یکار کر کہہ رہی ہے کہ دنیا تھیل کی جگہ ہے اور جولوگ کہ اس میں موجود مہیں وہ تھیل اور کود میں مشغول میں اور اللہ نے ہمارے کو کھیل اور کود کے لئے پیدا کیا۔ اس لئے آیت قرآنی کے

موافق دنیا کو کھیل تصور کر کے میں اٹھ کھڑا ہوا پس پیکھیل میرا لائق سزانہیں ہے اور پیہ فعلِ خدا کا کرایا ہوا ہے۔ اگر ہم لہو دنیا ہے کراہت کریں تو یہ خدا کے فعل ہے کراہت كرنا ہے اور جس فعل خدا كومكروہ تصور كيا۔ اس نے خدا كے ساتھ تكبر كيا۔ وہ خدا کے انعاموں کے اور عنایت کے لائق نہیں ہے۔ پس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ ہے۔ کہ اس کام میں جو کہ میں نے کام کیا ہے میں خدا سے بیزار نہیں ہونا جا ہتا۔ پھر حسین نے کہا کہ میرے کو ایک حدیث یاد ہے جو کہ میں زبان پرنہیں لا تالیکن شرع کو ظاہر کرنے کے لئے بولنا ہی جائے جب کہ خدا کی ذات پوشیدہ خزانہ تھے۔ اور اللہ نے جاہا کہ دنیا میں اینے حسن کو ظاہر کروں اور بھید دوست رکھتا ہوں میں کہ کھولدوں بردہ خدائی کا اور پیدا کروں دنیا کوتو پیدا کر دیا اس نے عین عالم خوشی میں دنیا کو۔ تا کہ دنیا اس کو پہچانے اور اس کی خدائی کو مان لے۔ اس لئے ممکنات کو پیدا کیا اور نام اس کا دنیا رکھا۔ اور عمارت دنیا کی کھیل اور کود پر ہی باندھی گئی اور دنیا خود کھیل کی جگہ ہے۔ چنانچے لڑ کے جب خوش ہوتے ہیں تو تھیل شروع کر دیتے ہیں۔ جب کہ بید دنیا عدم سے ظاہر ہوئی تو الله پاک کا وجود بھی ظاہر ہوا۔ جب اللہ پاک کا وجود ظاہر ہوا تو ہم اورتم تمامول نے اقرار کرلیا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ یاک کولہو ولعب منظور ہوا۔ جب اللہ لہو ولعب میں جلوہ نما ہے۔تو لہو ولعب ہر دوسرا میں جائز ہے۔لہو ولعب میں ہی اس کے حسن کی ذات یوشیدہ ہے۔ابیا ہی اللہ پاک نے دنیا کواپی قدرت کاملہ سے بیدا کیا تا کہ ظاہر ہودنیا کے اوپراس کی ہستی کی ولیل۔اللہ پاک کی ہستی کی ولیل اس کھیل سے ظاہر ہے اور اس لئے قرآن شریف میں لہو ولعب کا ذکر فرمایا۔ اس خوشی کی حالت میں اس دنیا کو اپنی دلیل کے ساتھ ظاہر کیا جو پچھاسباب دنیا خدا کی جانب سے ظاہر ہوئے وہ مطلع آ فتاب، نور خدا ہے۔ پھر کیوں نہ میں دلیری کروں۔ اور کیوں نہ اس کار خیر میں نظر ڈالوں۔ مجھے جاہے کہ کھیل اور کود کو اختیار کروں۔ جب حسین نے اس حدیث پوشیدہ کو بیان کیا تو استاد فاضل نے کہا اور سنا کہ بیشک بیرحدیث نبوی صلاللہ اللہ ہے اور خاموش ہو گیا اور سوائے خاموثی کے کوئی دوسرا علاج نہ دیکھا۔اس کہنے کے اوپر استاد فاضل کو پوری تسلی ہوئی اور معنی آیت ہے بھی پوری پوری خرداری ہوگئی۔ شخ فاضل آپ کی کلام ہے بہت جران ہوئے۔ اور پھر ناچ کے متعلق ایک لفظ بھی زبان ہے نہ نکالا۔ جب حسین سے بیا اسرار حل ہوئے تو آگے بیان کرنے کی استاد کو بالکل طاقت نہ رہی اس کے دل سے وسوسے تمام جاتے رہے۔ اور یقین کامل ہوگیا۔ ازروئے قیاس کے اور معلوم کیا کہ حسین پوشیدہ یعنی علم باطنی میں کمالات کو پہنچ چکا ہے۔ اور علم ظاہری کے پردے میں علم باطنی کو چھپا رہا ہے تا کہ کسی دوسرے کو یہ بھید ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ علم باطنی کا پورا عالم ہے۔ اس کاعلم لڈنی عالم کے علم سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ پس حسین مدرسے سے پیر عالم ہے۔ اس کاعلم لڈنی عالم کے علم سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ پس حسین مدرسے سے پیر بیاتے ہوئے باہر نکل گئے۔

## ذكركرامت شاه حسين مقصود العيني مدرسے سے نكلتے وقت

مدرے کے آگے ایک کنواں تھا کہ لوگ کنویں کا پانی پیتے تھے۔ جلد تغییر مدارک کو اپ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کو اپ ہاتھ سے اس کنویں میں ڈال دیا۔ اہل تدریس نے جب یہ حال و یکھا بہت پریشان ہوئے اور حسین کو تحن ہے جا کہنے گئے۔ حسین نے فرمایا کہ آے دوستو مجھے تم کیا کہتے ہو، کیوں مجھے ایسے تحن کہتے ہو، میرے پر ملامت نہ کی جائے اور مجھ پر کسی قسم کی تہت نہ لگائی جائے۔ مجھے نہ تو مدرے کی ضرورت ہے اور نہ اس کتاب کی ضرورت ہے اس سب سے میں نے اس کتاب کو پانی میں ڈال دیا۔ اگر تم چا ہے ہواس کتاب تغییر مدارک کو لینا تو میں اے اللہ کے واسطے کال دیتا ہوں۔ کتاب کو آپ میں سے نکال دیتا ہوں۔ کتاب کو آپ میں اس کتاب کو آپ کا نہ بھیگا تھا۔ تمام دیکھنے والے جران ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تبجب کا نہ بھیگا تھا۔ تمام دیکھنے والے جران ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تبجب کا نہ بھیگا تھا۔ تمام دیکھنے والے جران ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تبجب سے کہتے تھے کہ اس کتاب کا ایک ورق بھی پانی سے تر نہ ہوا۔ یہ کیا سب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین خدا کا ولی ہے اور اس نے یہ کمال اللہ کی جانب سے حاصل کیا ہے۔ اللہ نے اے اپنی میں خشک نکل آئی۔

## ذ کر چھوڑ دینا مدرے کا اور ملامت کی گلی میں آنا

پس جب معلوم ہوا حسین کا حال اور آپ کی کرامت کی شہرت عام طور پر زمانے حال میں پھیل گئی۔ لاہور میں ہر ایک آ دمی کی زبان پر پید لفظ تھا کہ حسین کرامت والا ہے۔حسین جہاں ہے اور اہل جہاں سے ایک طرف ہو گئے اور اغیار کی محبتول ہے بھی ایک طرف ہو گئے اور دل اور جان کومجت الٰہی میں باندھ دیا اور دنیا کی ملامتوں کو قبول کر لیا۔ جب اللہ کی محبت میں مصروف ہو گئے تو پاؤں بجاتے ہوئے مدرے سے نکلے اور رایش (ڈاڑھی) و سر کو منڈوا دیا۔ اور جام شراب کو ہقیلی میں لے لیا۔ ساتی اور رہاب اور کباب اور شراب ساتھ لے لیا۔ دنیا کے حجاب کو اٹھا دیا پر ہیز کو زمد اور تقوی اور نماز کو چھوڑ دیا اور ملامت کے بازار میں شراب و رباب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ زہر کا خرقہ لینی جامہ سرے تھنچ لیا۔ اس وقت ۹۸۱ ہجری تھا۔ جب کہ آپ نے شراب پینا شروع کی اور شراب ہے مت ہو کر ایک دوسرا عالم طاری ہو گیا۔ اس وقت آپ کی ۳۶ برس کی عمر تھی عبادت خانے سے مے خانے کی طرف آ گئے اور دنیا کی عقل کے نزدیک دیوانے خیال کئے گئے اللہ کے شیدا ہو گئے۔شراب خالص کے ساتھ، جو شراب کہ وہ پیتے تھے اس میں ایک لطف حاصل ہوتا تھا۔ اس سے غرض بینے کی نہ تھی۔ کہ عیش وعشرت کی جائے یا کہ نفس کو آرام ویا جائے۔ یا کہ ہاضمہ اجیجا رہے بلکہ ان کا دراصل مطلب یہ تھا مخلوقِ خدا نفرت کی نگاہوں ہے ویکھے اور لوگوں کی آئکھوں میں کم عزتی حاصل ہو۔اور بیہ پیناحسین کا اللہ کی رضا مندی ہے ہوا۔ وہ اپنے آپ نہیں شروع کئے بلکہ خداوند کریم کی مرضی ایسی ہوئی۔ ہے کشی اُن کا پیشہ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے بیہ پیشہ دیا گیا تا کہ لباس فقر میں رہ کر لوگوں میں بدنام رے۔ اور کوئی اس رازمخفی کو بیجھنے نہ یائے۔ اُس کے فقر کا راز چھیا رہے اس لئے وہ رندی اور لا ابالی میں بھی فاش ہو گئے۔اور را توں کو بھی ان کی لیمی حالت تھی جب ایک پېررات گزرجاتی تھی آپ بنتے رہتے تھے۔ پھر دوسرے پہر رات میں بھی بنتے رہے "

تھے۔ اتنا زورے منتے تھے کہ لوگ ان کے قبقیم کی آ واز سنتے تھے۔ تیسرے پہر رات میں وہ نہایت ہی درد ناکی ہے روتے تھے۔جیسا کہ کسی پر بڑی مصیب آگئی ہے۔سوزِ ول کے ساتھ روتے تھے اور آ ہ سرد کھنچتے تھے۔ اور آنسو آپ کے جاری رہتے تھے۔ روتے وقت میں افسوس افسوس کرتے تھے اور اشتیاق قرب الہی میں نعرے مارتے تھے۔ ہزاروں آ ہیں تھینجی جاتی تھیں۔رات کے آخری جھے میں خوش ہو جاتے تھے اور مسج ہوتے تک قرآن شریف پڑھا جاتا تھا۔ چوتھا حصہ شب میں قرآن شریف ختم کیا جاتا تھا۔ کلام النبی پڑھنے سے جب فراغت ہو جاتی تھی تو جام، ساتی اور شراب کا دور چلتا تھا۔قوال چنگ اور رود وشراب سامنے رہتی تھی۔ اور اہل مجلس کوشریک کر کے پیتے تھے۔ اینے دوستوں کے ساتھ تمام دن خوشی میں گزار دیتے تھے۔ آ دھی رات کے بعد شراب اور باجا وغيره تمام بند كيا جاتا تھا۔ ہنسنا اور رونا شروع ہو جاتا تھا۔ اور پھر قرآن شريف پڑھنا شروع کرتے تھے۔جب کئی دن ایسے ہی گزر گئے تو آپ کی حالت کا طریقہ دوسرے رنگ پر ہو گیا۔ دن بھرتمام شوقِ وصال میں گزر جاتا تھا۔ ایسی ہی آپ کی حالت کئی روز تک رہی۔ جب اللہ کی طرف ہے آپ کی بے قراری کو اطمینان ہوا تو آ پ محو ہو گئے جلوہ حق میں ، اور پردہ جلال النبی کاشق ہو گیا اور ہے وحدت وصال خدا سے مت ہو گئے۔ تمام دن اور رات بعد میں دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیلنا شروع کیا۔ ہمیشہ شراب اور باہے کے ساتھ ، جہان کے تمام غم وفکر ہے آپ کو بے فکری تھی۔ اس ظاہری حالت میں بھی ،آپ کو قرب الہی کا درجہ حاصل تھا۔ کیونکہ آپ تو ہے تکلف دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف رجوع ہو گئے تھے۔ اور دین سے گزر کر اللہ کے ساتھ مل کیے تھے۔ پھر جام وصل ہے بے ہوش ہو کر ہنسی اور رونا ظاہر فرماتے تھے۔ اس مجلس نشاط میں خوشی کے ختم ہونے پر بھی ختم قرآن کیا جاتا تھا۔ وہ نیک ول اللہ کا بندہ اپنی عادتوں کونہیں چھوڑتا تھا۔ پوشیدہ لوگوں کی آئکھوں سے ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے۔ پریشانی سے آپ کو دل جمعی تھی۔ اور خداوند عالم کے راز کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ظاہر میں رندی اور لاابالی کے ساتھ موافق تھے لیکن باطن میں خدا کے ساتھ ہمراز

تھے ان کے اور خدا کے درمیان میں جو بھید تھے ان بھیدوں ہے کئی کو آگا ہی نہ تھی۔ نہیں تو بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی سالک طریق زمد کو چھوڑ کران بربادیوں کی طرف چلا جائے کیکن خدانے جب اس کو فقر میں عزت دی اور ملامت کے کوچہ میں واخل ہونے کے لئے تھم دیا۔ تا کہ دنیا کومعلوم ہوجائے کہ ڈہدسے فقر کا درجہ حاصل کرنے کے لئے اس قدر مصبتیں اور ریاضتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور بعد میں ملامت کے کو چہ میں جا کر زہد اور عبادت کو حچھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اور عیش وعشرت کے سامان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور مجلس شادی اور سرود اور شراب میں جانا پڑتا ہے نیک نامی کومٹا دینا پڑتا ہے اور بدنامی کومول لینا پڑتا ہے۔ ملامت کے کویے میں جا کر دنیا کے خزانوں اور عیش اورعشرت ے کوئی خبر نہیں رہتی۔ جب و سکھتے ہیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی دوسرانہیں ہے تو وحدت میں وم مارتے ہیں۔ جب وحدت میں دم مارا تو ہر چیز اس کے لئے جائز ہے۔ پس حسین ہمیشہ متانہ رہتے تھے اور طرز اور طریق سب رندانہ تھی۔ ذ کرسننا شیخ بہلول کا کہ شاہ حسین مقصود العینی نے ظاہری قید ہے نکل کر ملامت کے کوچہ میں قرار پایا ہے اور شخ کا وہاں پر آنا اور دیکھنا اس طریق کو جو رند پنا آپ نے اختیار کیا ہے۔ اور تحقیق کرنا۔ آپ کی حالت کو اورشکر خدا بجا لا نا اور پھر وطن کو واپس جانا اور وفات کرنا شخ بہلول کا جہان فائی ہے

شخ بہلول کو جب بیخ برمعلوم ہوئی کہ شاہ حسین لباس ظاہری ہے باہر آ چکے ہیں۔ شخ وطن سے لاہور آئے اور آپ کی حالت کو دیکھا اور حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنی آئکھیں بند کر کے شاہ حسین کے باطن پرنظر ڈالی۔ وریافت کے لئے ، کہ آیا شاہ حسین کی کیا حالت ہے۔ دیکھا کہ آپ بالکل مت ہیں ، شوق الہی میں۔ اس وقت شاہ حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اور آئکھ کھول کر مہر بانی

ے کہا الحمد للہ کہ میں پھے مجھا تھا، لیکن بڑی خوثی وخوشنودی کا موقع ہے۔ کہ آپ اپ درجے پر قائم ہیں ۔ میں نے آپ کو اللہ کے سپر دکیا اور اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اب میں اپنے وطن روانہ ہوتا ہوں۔ شخ بہلول خوثی کی حالت میں اپنے وطن کی طرف روانہ ہوگئے۔ بعد میں شخ بہلول دو برس زندہ رہ کر واصل حق ہو گئے۔ کیا رحلت اس دنیا فائی ہے اور پہنچ گئے ملک بقا کو۔ دوست ہو گئے اللہ کے۔ جب جناب شخ بہلول دنیا فائی سے اور پہنچ گئے ملک بقا کو۔ دوست ہو گئے اللہ کے۔ جب جناب شخ بہلول دنیا فائی سے ملک عدم کو تشریف لے گئے۔ ۱۹۸۲ ججری تھا یا کہ ۹۸۳ ہجری تھا۔ یہ بیت جو کہ ینچ کھھے گئے ہیں۔ اس سے تاریخ وفات پا سکتے ہو۔ ہوا واصل اور اللہ کا مقبول۔ پیا قرب اللہ کا اور اللہ کا مقبول۔ پیا قرب اللہ کا اور اللہ کا مقبول۔ بیت ہو۔ اور تاریخ نگلنے کی بیت ہو۔ اور تاریخ نگلنے کی بیت یہ ہے۔ اور تاریخ نگلنے کی بیت یہ ہے۔

شد نجق واصل از قبول رسول یافت قرب ابد نجق بهلول

اس شعر کے ان دومصرعوں ہے دو تاریخیں برآ مد ہوتی ہیں اور ان میں ہے ہرایک مصرعہ تاریخ وصال کا سال ہے جو 983ھ بنتا ہے۔ شریجی = 414، واصل = 127 ، از قبول = 146، رسول = 296، کل میزان = 983 یافت = 491، قرب = 302 ، ابد بجق = 117، بہلول = 73، کل میزان = 983 یافت = 491، قرب = 302 ، ابد بجق = 117، بہلول = 73، کل میزان = 983

طریق اور حالت شاہ حسین کی بعد وفات کرنے شخ بہلول کے ظاہر میں رندی پنا اور باطن میں خدا سے ملا ہوا

اس کے بعد حسین لا ہور میں رہے۔شراب کے پینے میں لاوندی میں مشہور شراب خالص سے متانہ وار جہان میں رندی کے ساتھ مست رہتے تھے شراب کے نشہ میں اور رہاب کے ساتھ پاؤں بجاتے تھے ظاہر میں ملامتیوں میں تھے، اور باطن میں سلامتیوں میں۔ اللہ کی نزو کی تھی راہِ نیاز ہے۔ مسند نشین تھے، خلوت راز کے۔ اگر چہ اوباش تھے ظاہر میں ،لیکن در پردہ اللہ ہی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ خدا کے بھیدوں میں پوشیدہ تھے اور ان بھیدوں کو سمجھائے ہوئے تھے۔ عالم باطنی میں خدا ہے کام تھا اور ظاہر میں ان کی ادا اور تھی۔ ظاہر میں فسق و فجور تھا اور باطن میں صافی ندہب تھا۔ شراب پیتے تھے لوگوں کے دکھانے کے واسطے راز الٰہی ظاہر نہ ہو جائے ۔بعض لوگ جوآپ کو دیکھتے تھے وہ آپ کو پبندنہیں کرتے تھے کیونکہ انسانوں کا حال ایک طوریر نہیں ہے۔بعضوں کی نظر ظاہر پر ہے بعض کی باطن پر جولوگ کہ ظاہر د یکھتے ہیں ان کو شراب کا بینا پندنہیں ہے اور وہ اہل یقین کی حالت کونہیں معلوم کر سکتے۔ ایبا ہی دنیا کے لوگ حسین کی حالت کونہیں معلوم کر سکتے تھے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین کفر کا کام کرتے ہیں۔ پہلوگ بے تمیز ہیں اور اہل مجاز ہیں اور حقیقت کے راز ہے آگاہ نہیں ہیں۔اور ان کی زبان غلطی کے اوپر ہے۔ اگر ہوش کی آئکھ کھولیس تو راز کوسمجھ سکتے ہیں۔ ہے تلقین شاہ حسین کی ، ڈھونڈوتم اللہ کو ہر دو جہان میں ، جو شخص اللہ کو ڈھونڈ نے والا ہے ہر دو جہان میں ، وہ مقبول خدا ہوا، دونوں جہان میں ، کیونکہ جو اللّٰہ کو ڈھونڈ نے والا ہوتا ہے اگر برائی بھی کرے تو نیک ہے۔ اگر ملحد کے معنی یو چھتا ہے تو آگاہ ہو جا کہ ملحد اس کو کہتے ہیں۔طریق صفامیں کہ وہ پہلے ہی فنا سے فنا ہو جائے۔ یعنی زندگی جیشگی کے واسطے دم مارے۔اجل سے اول ہی اپنے کو ہلاک کر لے۔ زندہ ما نند مردوں کے خاک میںمل جائے۔مر جا راہ فقر میں ،کہ وہی تیرا تو شہ ہے راہ فقر میں ،اپنے وجود کو فنا کر دے تا کہ بقائے خدا کے ساتھ تیرے وجود کو بقا ہو، تو خود ملحد ہے۔ پوشیدہ جيدول كى تجھ كوخبر ہے۔اے غافل پس حسين راہ خدا مين فنا ہو چكا ہے اور خدا سے بقا کا درجہ مل چکا ہے خدا سے ہمیشہ کی زندگی اس کو نصیب ہوئی ایبا ملحد کون ہے جبیبا کہ حسین ہے۔ جو راہِ فنا میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر چہ پینے والا شراب کا ہے۔ لیکن غوث ہےغوثوں کا اور قطب ہےقطبوں کا ، فانی ہے بقائے حق میں اور باقی ہے بقائے حق میں جولوگ اس کو بافندہ بولتے ہیں انہوں نے حقیقت کے رائے کونہیں جانا،

نہیں پہچانا۔ ان ناشناسوں نے نسبت اس کی خدا کے ساتھ اس کی نسبت الیم ہے کہ وہ ایک دم بھی خدا ہے جدانہیں اگر وہ خدا ہے جدا ہوتا تو کب سرِ الٰہی کو پہنچتا اور کیونکرمحرم اسرار ہوتا کہ وہ فنافی اللہ سے بقا باللہ کو پہنچ گیا ہے۔ اور علم غیب سے آگاہ ہو گیا ہے۔ وہ آگاہ ہو گیا ہے بھید کس فیسکون سے اور محرم ہو گیا ہے ہے چون و چرا گاازل سے آ خرتک کون و مکان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ علم الیقین سے تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔علم الیقین کو اس نے اپنی تختی کول پر لکھا ہے اور عین الیقین کی آ تکھ کو کھولا ہوا ہے جو کچھ صورتِ امکان میں پوشیدہ باتیں ہیں وہ باتیں عین الیقین کی توت ہے آپ پرعیاں ہیں اور جمال حق میں مصروف اور عین الیقین کی طاقت سے تمام راز کشف ہو چکے ہیں۔ فنا سے نفس بقا کو پہنچ چکا ہے اور اپنی آئکھ کو جمال الہی پر کھولا ہوا ہے۔ جمال الہی ہے مل کر شراب کی سرخوشی ہے مست ہور ہا ہے۔ اور سنتِ رسول خدا سلاملی این کے اوپر اس کو فخر ہے چیثم فقر سے جمال خدا کو دیکھنے کا ، شریعت مصطفیٰ صلاحتہ بیلم میں راوفقر وسلوک کے اندر کوئی سنت اُس سے ترک نہیں ہوئی۔راوفقر میں سے اعتقاد والا ہے اور حقیقت میں محقق ہے علم شحقیق کا تجرد میں مجرد کی تقلید کیا ہوا ہے اور طریقت میں مکتا اور توحید میں ممتازہے۔ اینے دل کی صفائی ہے باطن کو روشن کیا اور دیکھا ہے معرفت نور الہی کو۔ سچا تھا بلندی فطرت میں، صوفی صاف دل تھا راہ وصدت میں، اللہ کے ساتھ مل گیا ہے تو حید کے اندر اور بے نیاز تھا تعلقات ونیا سے ابل توحيد كايفين كراسة ميں اور خدا كو ديكھنے والا ديد كا يفين سے اس كى آئكھ ہموار تھی کفر اور اسلام تنبیج اوز نار کے ویکھنے کے لئے اس کی گنتی میں کسی چیز کی کمی اور زیادتی نہ تھی۔ سوائے ایک کے اس کے ہاں شیر اور شربت اور یانی اور شراب ایک ہی خیال کیا جاتا تھا۔ اور سب کا ایک ہی درجہ رکھا گیا تھا۔فقیری اور تو مگری اس کے ز دیک ایک ہی تھی۔ تقوی اور فسق یعنی پر ہیز گاری اور بدکاری اس کے لیے ایک ہی تھی، زہد اور رندی پنا ایک ہی جبیبا تھا۔ زہر اور تریاق کو ایک ہی جانتا تھا۔ جفت اور طاق کوایک ہی جانتا تھا۔ جنت اور دوزخ کوایک ہی سمجھتا تھا۔ روشی اور اندھیری ایک

جی خیال کرتے تھے۔ رحمن اور دوست خوبصورت اور بدصورت کوچٹم وحدت ہے ایک بی تصور کرتے تھے۔ اپنا اور برگانہ ایک بی تھا۔ نادان اور دانا ایک بی سری کا خیال کیا جاتا تھا۔ مرہم اور زخم کو ایک بی نظر ہے دیکھتے تھے کا نٹا اور پھول ایک بی نظر ہے دیکھا جاتا تھا۔ دن اور رات ایک بی تصور کی جاتی تھی۔ خوثی اور تکلیف بھی ایک بی تصور کی جاتی تھی۔ آپ کے نز دیک پلیدی اور پاکی ایک بی تھی۔ کیمیا اور خاک کی عزت بھی جاتی تھی۔ آپ کے نز دیک پلیدی اور پاکی ایک بی تھی۔ کیمیا اور خاک کی عزت بھی ایک بی تھی۔ آپ کے نز دیک پلیدی اور پاکی ایک بی تھی۔ کیمیا اور خاک کی عزت بھی ایک بی تھی۔ ایک بی تھیا کی سے بیا کہ بی تھی۔ ایک بی تھی۔ کا ایک بی تھی۔ کا ایک بی تھی۔ کا ایک بی تھی۔ کا اللہ سے عین کھا۔ وریائے لا اللہ سے تیم کر الا اللہ کے کنارے پر قیام تھا۔ لا اور الا اللہ سے عین کمال کے درج پر جلوہ گر ہوکر ایک بی حال میں ہو گئے جس طرف کہ آپ نے آ کھا کھولی ایک بی خدا کو دیکھا ہر چیز میں۔

اس لئے آپ پرشرع شریف میں مباح ہو گیا کہ فسق اور صلاح کو کام میں لا سكيں۔ جب كہاني بھيد كومخلوق ہے آپ چھپاتے تھے۔ فاسق بن گئے۔ دوسرے لوگول کی آئھوں میں ،نہیں تو اللہ کے نز دیک وہ بہت پر ہیز گار اور پاک ذات ہوا ہے۔ صفائی طریق سے اہل صفا کی طریق کے موافق وہ سجادہ رسول پاک صلاطلہ ہلکہ پر متقیم تھا۔ اور جو ظاہر میں اُس کو دیکھتے ہیں وہ توحید کے درجے کونہیں جانتے اور ہوا اور ہوں میں مبتلا ہیں اور سر اور ڈاڑھی (ریش) کا منڈوانا اور شراب کا بینا جائز رکھا۔ اور جب پیصفتیں اس میں نہ ہوں وہ گمراہ ہے۔ وہ الٹا کنویں میں گریڑا۔ وہ خدا دوست . حسین ایسے لباس میں اللہ کیساتھ اور یقین کامل کے ساتھ ایک تھا۔ اس کا باطن ظاہر سے جدا تھا۔علم یفتین میں وہ حد کو پہنچ چکا تھا۔جس نے اس کی پیروی کی اور اس پر برابر عمل نہ کیا اس کو اس فقر ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ شرع میں فقرا کو جائز نہیں ہے۔ شراب کا بینا اور سرود کا بجانا اور ڈاڑھی کا منڈوانا ،شرع منع کرتی ہے۔لیکن اگر کوئی ان کے بارے میں تحقیق کرنے لگ جائے تو اسے خدا کی طرف سے اس میں بہت عجیب با تیں نظر آتی ہیں ان کو جو کہ فقر میں کامل ہیں اور جلوہ جلال اور جمال الہی کے دیوانے جیسے کہ مادھومعثوق حینی کہ ہو گیا اخلاص کامل کے ساتھ فذاحسین۔ ذکر احوال نیک خبر دینے والا اللہ کے دوست میاں مادھو اور عاشق ہونا شاہ حسین مقصود العینی کا جمال مادھو پر کیونکہ اللہ خود خوبصورت ہے۔اور وہ دوست رکھتا ہے خوبصورتوں کو اور مادھو کا بھی عاشق ہونا دل اور جان سے حسین کے اوپر اور مرید ہونا اور ارادت کامل کے ساتھ اور تربیت یاناراہ الہی میں

مادهو بهت حسين اور عجيب ناز والانقا اور برجمن كالزكا تقابه ايبا نازنين لزكا اور ناز پرست کہ چشم مست ہے اس کے ناز اورغمزہ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ ہندو ذات اور كافر مذہب تھا شوخ وشنگ اور علين دل تھا۔ اور ستم كرنے والا تھا۔ دل ربائي ميں ممتاز تھا۔ اور سر سے یاؤں تک نازہی نازتھا۔ راستے میں حسین شراب یے ہوئے مت کھڑے تھے۔ اور دوستان حسین بھی ساتھ تھے۔ جب مادھو کی طرف آل جناب کی نظر یڑی۔ آپ نے اپنے دل در دمند سے ایک آ ہ کینچی اور کہا اے دوستوخبر دار ہو جاؤ۔ کہ اس لڑ کے نے میرے دل کو بے قابو کر دیا اور ایک نگاہ کے ساتھ میرے دل کو بے تاب بنا دیا۔ ایک ہی نگاہ میں میرے دل کو لے کر چلا گیا۔ دل سے جان اور جان سے تن علیحدہ کر دیا۔ اب میں کیا کروں۔ اس لڑ کے کےعشق کی نسبت کیا جارہ جوئی کروں، اے دوستواس کے عم میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب تک اس کو نہ دیکھ لوں بیتاب ہوں۔ دوست احباب جب اس راز سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آخر کیا بھیر ہے۔ آپ کو پچھ معلوم ہے کہ بیاڑ کا کون ہے۔ بیاڑ کا شوخ وشنگ ہے اور آفت جان ہونے کے علاوہ کا فر ہے۔ ایمان کو جلا دینے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ کہ بیشک میر کافر ہے اور خانہ ایمان کو جلا دینے والا ہے کیکن کیا کروں کہ اس کی زلف گرہ گیرنے میرے دل کے درمیان زنار ڈال دیا ہے۔کون ہے جواس کواس بات کی خبر کرے اور اس کے گھر کا پیتہ دیوے۔حسین کو ان تمام حالات ہے آ گاہی تھی کیکن

بطریق مجازیو چھا۔ایک دوست نے خبر دی کہاس لڑکے کی ماں اور باپ اور عورت اس جگہ میں ہیں۔خود برہمن کی نژاد ہے۔اینے آبا کی طرف سے۔اُسی وفت حسین دوڑ کر تشتی بر سوار ہونے کے لئے طرف یانی راوی دریا پر گئے۔ جو کہ لا ہور کے نز دیک بہہ ریا ہے۔ بیہ نازنین لیعنی مادھو وہاں پرمشہور ہے۔ اس دن سے آپ کو لازم ہو گیا کہ آپ صبح اور شام وہاں پہنچتے تھے۔شوقِ دیدار مادھو کے لئے حسین عاشق زار تھے۔ مادھو کے چبرے کے دیکھنے کے لیے دن اور رات اس کے کوچہ میں کھڑے رہتے تھے۔ اُس کے غم میں ہمیشہ زار و زار روتے خواب و ہوش اور صبر سے بے قرار تمام کاموں کو آپ نے مادھو کے پیچھے چھوڑ دیا اور یوں مادھو کے عشق میں لا ہور میں بدنام ہو گئے۔ مادھو کے حصول کی کوشش میں آ ہے کی طاقت اور آ رام دل اور جان باقی نہ رہی رات اور دن مادھو کے عشق میں سوزاں تھے۔ جلتے تھے رات اور دن آگ کے عشق میں تب عشق میں ہے آ رام تھے۔لیکن مادھوشاہ حسین کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ کیونکہ سر دار نازنین تھا ستم گروں کا اور فقیروں کی قدر ہے ناواقف تھا۔صرف اتنا معلوم تھا کہ حسین کی نظر میرے پر ہے لیکن ناز کی وجہ ہے آپ بھی نظر بھر کے حسین کونہیں ویجھا تھا۔ایک رات میں اتفاق سے وہ نازنین مادھوا نی عورت کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔حسین اُن کے گھر کی اطراف میں چکر لگا رہے تھے۔ عالم متی میں خانہ مادھو کے گردگھوم رہے تھے۔ اور جوبات بھی مادھوانے گھر میں کررہے تھے۔اس کی خبرحسین باہر سے دیتے جاتے تھے۔خود بخو دان کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرتے جاتے تھے۔ یک بیک جتنی باتیں مادھو سے ظاہر ہوتی تھیں۔حسین ان باتوں کو ظاہر فرما دیتے تھے۔ مادھو کا زمانہ غفلت کا تھا۔ اس لئے آپ کی حالتوں سے ناواقف تھا۔اس لیے وہ حسین پرمہربان نہ تھا۔ اور آپ سے وصال بھی نہیں جا ہتا تھا۔ اس وقت مادھو کی سولہ ۱۲ برس عمرتھی۔ کہ حسین کے دل کو ان سے چھین لیا۔حسین مادھو کے عشق میں سرگردال اور پریشان تھے۔ تڑیتے تھے مادھو کے لئے اپنے دل میں اور مادھو کی محبت کا داغ ان کے دل کو جلا رہا تھا۔ آخر کارشاہ حسین کی محبت کا مادھو کے دل میں بھی اثر پیدا ہو گیا۔اب مادھوکو بھی ان کے عشق میں

بے قراری ہوگئی۔ جبیا کہ اس سے پہلے شاہ حسین بے قرار تھے۔ اب مادھو رات اور دن حسین کو چھوڑ نانہیں جا ہے تھے۔ ہر روز صبح سے شام تک حسین کے پیش نظر رہے تھے۔ جیسے کہ زخم کے اور مرہم صحت وینے والا ہوتا ہے۔ محبت کے درجے کو حدِ کمال پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ اپنے ننگ و ناموں کو بھی ترک کر دیا۔ دل اور جان کو حسین کی محبت میں باندھ دیا۔اورحسین کی محبت کو بہت غنیمت جانا۔ جفا کے عوض میں وفا پیدا ہو گئی۔ ایک دم بھی آپ کی صحبت سے جدانہ ہوتے تھے۔ جب تک کہ حسین کو نہ دیکھ لیتے آ پ کے دل کو قرار نہ ہوتا تھا۔صدق دل سے اخلاص کامل کو پہنچ کر عاشق کا درجہ حاصل کر لیا مادھو پہلے معثوق تھے پھر عاشق ہو گئے۔ اور اپنی عقیدت و ارادت سے حسین کے موافق ہو گئے۔ سے ہے کہ پہلے معثوقوں کی عادت جورو جفاہی ہے۔ جب عشق حدے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جفا وستم کو وفا ہے بدل دیتے ہیں۔ ناز نینانِ زمانہ کا یمی دستور ہے کہ محبت یار میں اپنے ناز کو نیاز سے بدل دیتے ہیں۔اور آخر کارناز کا نیاز ہی ہو جاتا ہے۔ جس نے کہ محبت کی راہ عشق میں وہ مطلب اور مقصد کو پہنچ گیا اور جس نے مطلب کو یا لیا اس نے سب بچھ یا لیا۔عشق کامعمول ہے کہ بعد محنت کے راحت ویتا ہے۔ اور حسن کا دستور ہے کہ بعد جور وستم کے مقیدان عشق پر کرم کرتا ہے۔ معثوقوں کا کرم عاشقوں کے حق میں عین درد دل کی دواہے جب تک کہ توعشق بیدا نہیں کریگا۔معثوق کے مقام تک کیے جا سکتا ہے۔ اگر تو نے عشق میں کمال پیدا کیا تو معثوق تک پہنچ جائے گا۔

ذکر آگاہ ہونا قوم برہمنوں کا میاں محبوب الحق مادھو کے حالات سے اور ارادہ کرنا شاہ حسین کے مارنے کا اور قتل کے لئے ہر ایک رات کو آنا۔ ان کی خوابگاہ پر۔ اور وہاں نام ونشان کسی چیز کا نہ پانا۔ اور پھر حیف و افسوس کے ساتھ واپس جلے جانا

الغرض حسین کے ساتھ مادھو بھی صدق دل سے ایک دل اور ایک روح ہو

گئے۔ یہاں تک کہ یک جان دو قالب ہو گئے۔ کہ آپ کا ناز نیاز سے بدل گیا۔ اور حسین کے ساتھ دل جان ہے دمساز ہو گئے۔ رات اور دن حسین کے ساتھ شراب پیتے تھے۔ جیے کہ جام شراب لب سے لگ جاتا ہے۔ ایبا ہی مادھوسین کے لب سے لگے ہوئے تھے۔ جب جبین کے منہ کی شراب آپ کومل گئی۔ درمیان میں کوئی حجاب باقی نہیں رہا ہے جاب ہو کر حسین کے بستر پر ہی آ رام فرماتے تھے۔ اپنی قوم سے دو سال تک ایبا ہی پوشیدہ رہے۔ اور رات اور دن حسین کے ساتھ مست وصال ۔ قوم کو جب یہ حالت معلوم ہوئی کہ لڑ کے کوشین نے گمراہ کر دیا ہے۔ کہ وہ جا کرشین کے بستر میں سو جاتا ہے اور شراب بھی حسین کے ساتھ ہی بیتا ہے۔ اور مانند عاشقوں کے اور معثوقوں کے ان کا سارا وفت بسر ہوتا ہے پس ان خصلتوں اور اس طوریر اگر زمانہ گزر گیا تو کیا عجب ہے کہ وہ مادھوکومسلمان کر لیوے۔اگرمسلمان ہو گیا تو بڑی ہے شرمی اور بہت بے عزتی ہوگی۔ کیونکہ اس نے اپنی شرم کو کھو دیا ہے۔ اور زنار کو بھی تو ڑ دیا ہے۔ جب اس نے زنار کو توڑ دیا ہے۔ تو قوم بھی کیا کر سکتی ہے۔ اور اس لئے وہ قوم سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اور اسی شرم سے اس نے گھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور حسین کی طرح ہر چیز ہے آزاد ہو گیا ہے۔ ننگ و ناموں کو برباد کر دیا ہے۔ اب تماموں کی رائے یہی ہے کہ حسین کو مارنے کی تجویز کرنی جائے۔ بڑے افسوس کی جگہ ہے کہ وہ حسین کے ساتھ فقیر ہو گیا۔ جلد سھول نے کمر باندھ لیا۔ حسین کے مارنے کے لئے ، جب رات ان کو ایک جگہ سوتے ہوئے دیکھیں تو حسین کو جان سے مار دینا چاہئے۔ اس بات کا کوئی افسوس نہ کر ہے۔غرض کہ وہ ہر رات کو وییا ہی اتفاق کر کے حسین کے مارنے کے کئے آتے تھے۔لیکن خواب گاہ حسین پر کوئی پنة نه ملتا تھا۔ دوڑ کر بستر پر جاتے تھے۔اور وہاں کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا۔تمام رات انتظار میں ہی گزر جاتی تھی۔لیکن ان کا اراده نا کام ہی رہتا تھا۔ جب صبح ہو جاتی تھی وہ چپ چاپ واپس چلے جاتے تھے۔ کیکن دریافت سے ان کومعلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ہر دو عاشق معثوق بستریر ہی تھے۔کیکن ان اندھوں کو جن کا باطن اندھا ہے وہاں کب مل سکتے ہیں۔ ایسا ہی حسین کے ساتھ میں

کتنے ہی روز تک اُن کا ارادہ رہا۔ اور وہ جماعت ان کی بدخواہاں رہی۔ یہاں تک کہ مادھونے اپنا سرصد ق ہے حسین کے پاؤں پررکھ دیا۔ اور صد شوق ہے مسلمان ہوگیا۔ اور تمام اپنے عزیزوں اور خویشوں ہے اسے پوشیدہ رکھا۔ جب تک کہ آپ ظاہر میں مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تب تک آپ ہندووں کی رہم پر تھے۔ جب حسین کے ساتھ نازو نیاز ہوگیا۔ ایک دوسری بات پیدا ہوگئی۔ اور اپنے خویش اور اقربا کو اپنے دل سے بھلا دیا۔ گویا گزار کو تازہ بہار ہوگئی۔ اور اس بہار کی آمہ کے سب سے ہر ایک شاخ ختک تازہ ہوگئی اور سبز ہوگئی۔ ہوا کے اعتدال پر چلنے کے سبب سے ہر ایک شاخ ختک تازہ ہوگئی اور سبز ہوگئی۔ ہوا کے اعتدال پر چلنے کے سبب سے ہر ایک شاخ

ذکر بسنت پنجی اور ہولی بازی کا مادھونے اس دن آنا اور کھیلنا آ گے حسین کے اور اختیار کرنا حسین کا بھی ہولی کھیلنے کو مادھو کے ساتھ اور وہ رسم بسنت بازی کا قائم رہنا اُن کے دوستوں میں زمانے کے اندر

ایک دن آیا بسنت پچی کا کہ تمام جہان کو جس میں خوثی تھی۔ اس روز ہندو ہولی کھیلتے ہیں۔ قوال اور شراب اور طوایف ساتھ رہتی ہیں۔ تمام ایک دم بے شری کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں اور معثوقوں کے ساتھ شرابیں کی جاتی ہیں۔ اور کھانے کھائے جاتے ہیں۔ عیش وعشرت کا بازار گرم رہتا ہے۔ ناچ اور سرود ، شراب نقل ، رباب اور صندل زعفران مشک گلاب سب استعال کیا جاتا ہے۔ دف ، طبور ، ناک چنگ زیب و معندل زعفران مشک گلاب سب استعال کیا جاتا ہے۔ دف ، طبور ، ناک چنگ زیب و زینت کے لئے بجائے جاتے ہیں۔ یہ تمام سازوں کے ساتھ وہ خوش ہو کر گلی اور کوچہ بھرتے ہیں۔ پس آخر کو مادھونے بھی اپنے پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس روز کہ وہ ہمار کا دن تھا۔ اور شرب شراب کا زمانہ تھا۔ کھیلتے ہوئے مادھونے خوبی اور ناز کے ساتھ تمام سازعشرت کے ساتھ نہایت ولہری طنازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین کے اوپر رنگ ڈال دیا۔ حتی کہ آپ کا سراور جسم بھی رنگین ہوگیا۔ جب مادھونے حسین کے اوپر رنگ ڈال دیا اور ارادہ کیا کہ رقص کرنا چاہئے تو حسین بھی ان کے شوق میں

رقص کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ناز و نیاز سے مادھو کے ساتھ بسنت کھیلنے گئے۔
تمام دوست بھی حسین کے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اس کھیل میں مشغول ہو گئے۔ تمام
دوست حسین کے بسنت باز ہو گئے اور اس دن عیش اور عشرت کا سامان ہوتا ہی رہا۔
حسین تمام دن بسنت بازی میں مشغول رہے۔ آپ نے ہر ایک سال کے لئے اس کو
جائز کر دیا اور اپنی سنت قرار دی تا کہ لوگ ہمیشہ ہر سال اس سنت کو میرے بعد قائم
رکھیں۔ اور بسنت کے واسطے اس کے مزار پر آئیں کھیلتے ہوئے تمام شہر کے عوام اور
خواص لوگ اخلاص کے ساتھ مزار پر آئیں اور کھیلیں۔ ایک رات اور ایک دن وہاں
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک

ذکر ان دوستوں کا جو ہمیشہ راہِ اخلاص سے حسین کے ساتھ رہ کر اپنے وفت کو پورا کرتے تھے جنت دے اللہ ان کو اور تماموں کو۔

دوستان حسین میں سے جوصاحب اخلاص تھے۔ وہ چند دوست ہوئے ہیں۔
جوآپ کی عالم حیات میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ دوست اچھے خلق
والے تھے اور آپ کے زمانے میں آپ کا ساتھ دینے والے تھے۔ بے پروا تھے اور فکر
دنیا سے بے نیازتمام ناپنے والے اور اہل وجداور گانا سننے والے وہ تمام آپ کے ساتھ
حقے۔ اور مادھوآپ کا محبوب جان تھا۔ شخ سدو آپ کے بڑے دوست تھے۔ از راہ
دوتی ایک رنگ تھے۔ ہر دوشعبان اور ہر دو ابر اہیم آپ کی دوتی میں سرتسلیم کو جھکائے
ہوئے تھے۔ ملال محمد اور آبو اور دیوان جیوآپ کے مخلص خاص تھے۔ شخ یعقوب سچا
آدی تھا۔ اور پہلے وہ کیمیا گرتھا۔ بہار خال منڈ اآپ کی وفا میں اور محبت میں کامل تھا۔
باقی، ساقی، عقیق اللہ اور قاضی شاہ آپ کے محب خاص تھے۔ بابُو دید ہی آپ کا دوست
تھا۔ فتح سائی آپ کا خاص دوست تھا۔ اور حاجی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی۔

طرف ہے ان کو بابا کا خطاب ملاتھا۔ اور عبد السلام دانشمند نے فقر کو پسند کیا تھا۔ اور فقر میں خوش تھا اور ایک دوست ان کے شہاب الدین تھے۔ اور ایک کالوصالح اور کیسین۔ قوال آپ کے پاس اچھا گانے والے رہتے تھے۔ اور رباب اچھا بجانے والے خوش ساز یہ تمام دوست گاہ بیگاہ شاہ حسین کے ہمراہ رہتے نتھے اور محبت اور وفا میں ساتھ دیتے تھے۔ ہرجگہ اور خلوت میں اس کے ساتھ ہم صحبت رہتے تھے۔ پیعزیز لوگ بعد وفات حسین کے ان کے مزاریہ گانے گاتے تھے۔اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔سب چلے گئے اس دنیائے فانی سے۔منہ طرف بقا کے رکھے اللہ کافضل اور رحمت ان پر نازل ہو۔ بے حدو حساب رحمت نازل ہواس زمانے میں صرف شیخ سدورہ گئے ہیں۔ان تمام ناموں سے بیالک ہی زندہ ہیں۔عمدہ دوستوں میں سے ہیں شیخ سدواور فقیری میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اور جماعت فقرا سے بھی ان کو بڑی خبر ہے۔ اور دوی ہے۔ وہ جان و دل سے فقرا میں رہتے ہیں۔ ہر شخص سے دوئی رکھتے ہیں۔ اور سب کے لئے مدد دیتے ہیں۔خدا کے راستے میں فقیر کامل ہیں۔ راوعشق میں۔ مانند حسین کے سیچے راو فقر میں اور جیسے کہ حالت زندگی میں حسین کے ساتھ تھے۔ ویبا ہی بعد حسین اب بھی ان کی سنت پر قائم ہیں۔ یا وَں تو فیق کا ہمیشہ برقر ار ہے۔ اور اللہ ان کا دوست ہے۔

ذکر کرامت شاہ حسین مقصد العینی کامحبوب الحق میاں مادھو کے ساتھ کہ اُن کولا ہور سے ایک دم میں دریائے گڑگا پر لے جانا۔ عسل کرانے کے لئے۔ اُس دلیل کے دیکھنے سے مسلمان ہونا میاں مادھو کا صدق ویقین سے۔

جس زمانے میں مادھو کوحفرت شاہ حسین سے پوری محبت تھی۔ اور حضرت حسین کے مخلص خاص بن چکے تھے ، کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قدیم سے یہ دستور تھا کہ ہندولوگ عسل کے لئے سال میں دو دفعہ دریائے گنگا پر اشنان کرنے

جایا کرتے تھے اور اس وقت عنسل گنگا پر کرنے کا موسم آ گیا تھا۔تمام لوگ عیش وعشرت کے ساتھ ہولی کھیلنے سے فراغت یا چکے تھے تمام ہندوں نے کمر باندھا گنگا پر جا کرعسل كرنے كے لئے قوم مادھونے بھى ارادہ كيا گنگا جانے كا۔ مادھوحسين كے پاس آئے ناز كرتے ہوئے اور رخصت جا ہا عسل كرنے كے لئے عرض كى كمآب كومعلوم ب كد كنگا ر عنسل کرنے کا یہی موقعہ ہے۔ میری قوم اور قبیلہ تمام لوگ شہر سے باہر چلے جا رہے ہیں تا کہ گنگا پہنچ کرغنسل کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہوجا ئیں۔ میں اگر چہ محبت اور وفا کی وجہ ہے ایک لخطہ اور ایک دم بھی آپ سے جدانہیں ہوسکتا لیکن پیجھی نہیں ہو سکتا کہ قوم سے میں بےشرم ہو جاؤں حسین نے فرمایا کہ اے بیارے اگر تمہیں اس عسل کی ضرورت ہے تو اس شہر میں میرے پاس ہی رہو۔ میری صحبت سے جلدی الگ مت ہو۔ جب عسل کا دن آ جائيگا ميں مجھے فوراً پہنجا دوں گا۔ جب وہ دن آئے گا تو فوراً مجھےمعلوم کرانا تا کہ میں تیرے کو گنگا پہنچا دوں اورخوشی کے ساتھ توعنسل کرے اور کسی کوخبر بھی نہ ہو گی جب میں تجھے یہاں ہے لے جاؤں گا۔ تا کہ تو اس آ بِ یاک ے عسل کرے اور یہ بھید کسی دوسرے سے نہ کہے۔ تو میرے پاس اطمینان سے رہو۔ اور اینے دل میں وسوسہ شیطانی مت پیدا کر۔ اگر تو مجھے اجازت دیتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ خاطر جمع رکھ وسوسوں ہے۔ میں مجھے تمام نجاست سے یاک کر دوں گا۔ جب مادھونے یہ بات حسین سے تن۔ ان کے حکم کے موافق رہ گئے اور تمام لوگ گنگا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور مادھونے اپنی قوم کی ہمراہی نہیں گی۔ جب گنگا یو تخسل کرنے کا دن آیا اور تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ مادھونے حسین سے عرض کی کہ ہاں اب وقت آ گیا۔ آج ہی کا دن گنگا پوخسل کرنے کا ہے۔ اور میں آ کیے یاس اس وقت بيمًا ہوا ہوں۔ اب مجھے گنگا پر پہنچا دیجئے۔ تا کہ میں عسل کروں۔ آج گنگا یر، جب حسین نے بیہ بات مادھو ہے تی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے یا وَل پر ا پنا یا وَل رکھ دے اور اپنی آئکھ کو بند کر لے۔ اپنی آئکھ کومت کھولنا جب تک کہ میں تحقیے نہ کہوں۔ مادھونے شاہ حسین کے فرمانے کے موافق عمل کیا کیونکہ اور کوئی علاج نہ

تھا۔ سوائے اس حکم کے سننے کے اپنے یا وَل کوحسین کے یاوَل پر رکھ دیا۔ اور دونوں ہاتھوں سے کا ندھوں کو پکڑ لیا۔حسین نے اپنے قدموں کواپنی جگہ ہے اٹھا دیا اور ایک دم ای مقام پر پہنچ گئے مادھو سے کہا کہ اب آ نکھ کھولو۔ جب مادھو نے اپنی آ نکھ کھولی تو اینے کو گنگا پر بایا۔ قدرت الہی ہے متعجب ہو گیا۔ اور اس بات کو دیکھ کریے خود ہو گیا۔ اور حسین سے عرض کی۔ کہ اے اللہ کے دوست اس میں کیا بھیدتھا مجھے کہو۔ حسین نے کہا اے میری جان اس بھید کا ظاہر کرنا درست نہیں ہے۔ اس بھید کے دریافت میں دم مت مارنا کیونکہ یہ بھید ظاہر کرنے کانہیں ہے۔ یہ مصلحت نہیں ہے۔اس بھید کے ظاہر کرنے میں تو اپناعسل کر اور بس جا جلدی گڑگا کے اوپر اور اپنی قوم کو جا کر دیکھ اور عسل كر\_ پھرميرے ياس آ جا۔ تا كه ميں تخفي لا مور پہنجاؤں۔ مادھو گنگا كى طرف چلے گئے۔اور یانی سے عسل کیا ہی جو پچھ کے عسل کرنے کی رسم تھی۔اس کو بورا کیا جس نے مادھوکو دیکھا یو چھنا شروع کیا کہتم تو لا ہور میں تھے۔ پھراتنی جلدی کیے آ گئے مادھو نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج کے دن تمہارے پاس آ جاؤں نیک گھڑی میں ارادہ کیا اور یہاں پہنچ گیا تا کہ فیض گنگا ہے میں بھی فیض یاب ہو جاؤں اور اس میں عسل کرنے سے خوش ہو جاؤں۔ میں عنسل کر چکا ہوں۔ اور پھر لا ہور کی جانب روانہ ہو جاؤل گا مجھے امید ہے کہ اینے ہمراہوں سے آگے چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے لاہور کے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آج ہی آجاؤں گا اور وہ میری انتظار میں ہیں۔ پس قوم اپنی کو گنگا پر چھوڑ دیا اور حسین کے پاس دوڑ کر آ گیا جب حسین کے پاس حاضر ہوئے تو کہا پھر ہتلائے۔قدرت قادر کواب جلد پھر مجھے لا ہور پہنچا دیجئے ہیں حسین نے بدستورسابق مادهوكولا موريمنجايا\_جيسے يہلے گنگا يرلائے تھے جب لا موريس آ كئے مادهو سے فر مایا کہ بیرازمخفی کسی ویگر سے نہ کہا جائے۔ای کرامت نے مادھوکو بیہ خیال ولایا کہ کفر چھوڑ کر ایمان لائے ، اور توجہ کی طرف حسین کے یقین کامل کے ساتھ ، ماں باپ عورت اورعزیزوں کوترک کر دیا اور محبت حسین میں مست ہو گیا۔حسین کی طفیل سے دین داربن گیا۔ گروہ ٹفار سے الگ ہو گیا۔ خدا سے دولت ایمان یائی۔ مرید ہو گیا

حسین کا دل و جان ہے حسین جیسا ہادی پایا۔ زے قسمت کہ راہ کفرے منہ کو پھیر لیا۔ کلمہ طیبہ کو راہ یقینی سے بڑھ کر کفر سے دین میں آ ملا۔خود کو دین رسول الله صالله الله میں صدق سے لایا اور صدق ول سے دین حق کو قبول کر لیا۔ اللہ کی وحدت نیت برصدق ہے ایمان لایا شرط تو حید الہی کو بجا لایا۔ جب مادھومسلمان ہوئے اس وقت آپ کی عمر اٹھاراں برس کی تھی۔ اووا ہجری تھا جب کہ تاریخ اس بیت سے نکلنی ہے۔''عقل زیں شوق برفشاند دو دست ...... گفت تاریخ "مست جُب الست<sup>"(1)</sup> بعد مشرف ہونے دین واسلام کے مادھواور لال حسین کا نام مل گیا۔ یعنی ہر دونام بلکہ ایک ہی نام یکارا گیا۔ اس کو اللہ نے اپنی طرف تھینچ لیا۔ کیونکہ حسین مادھو کو بہت دوست رکھتے تھے۔اس لئے مادھوکواللہ نے بیس فیرازی دی اور راہ فقر میں بھی برگزیدہ ہو گیا۔حسین نے طریق کی نسبت مادھوکو بہت ہے ارشادات اور تلقین سے سرفراز کیا۔ حسین کے ارشادات اورتلقین ہے مادھو کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور راہ فقر میں انہوں نے کمر باندھ لی حسین ان کوخلوت کے لیے بابو پور لے گئے۔اوراینے نز دیک خلوت میں بھلایا اور نہایت مہر بانی اور شفقت ہے اینے ہاتھ سے شراب کا جام بھر کر مادھوکو دیا اور پیشانی اور منہ کا بوسہ لیا اور ان کومحو کر دیا صورت غیری ہے۔ تا کہ جتنی قدورت دل میں ہے اس کی صفائی ہو جائے۔رائتی اور سچائی ہے اس اعتقاد کی گلی میں لے کر گئے اور توحید الہٰی کا مزا چکھایا اور ہے خالص کو بلا کرخدا ہے ملا دیا اور کامل کر دیا۔ دیکھ مرشدیاک کو كه شراب اور بوے كے اندر الله كوملا ديا۔ كيسا وسيله زبر دست ہے۔ سچ ہے كه جس كو الله نواز تا ہے اس کو ایسا ہی مرشد کامل عطا کرتا ہے۔ کہ نہ مادھونے ریاض کیا اور نہ کچھ مصیبتیں اٹھا ئیں۔ایک دم میں قرب الٰہی سے سرفراز ہو گئے۔

۱- مت کب الت ہے۔ ۵۰۰۰ +۱۰+۱۹ = ۱۰۰۱ ججری سال تاریخ برآ مد ہوتا ہے۔
 ( نظر ثانی کنندہ )

ذکر لے جانا شاہ حسین مقصود العین کا محبوب الحق میاں مادھوکوخلوت خانہ لیعنی بابو بورہ باغبانپورہ میں اور چند جام شربت کے دینا اور تربیت فقر میں ان کو آگائی دنیا۔ اور بتلانا احوال پیالہ شی اور بوسہ بازی میال حسین اور میال مادھوکی ایک دوسرے کے ساتھ اور ہونا دونوں کا عاشق ومعشوق اور پھرصورت شیروں میں آجانا۔ تا کہ اعتقاد ہوجائے بابو پور والوں کو۔ لیعنی صورت شیر کی بدل لینا۔

مادھو کے فقر کا قصہ کچر بیان کیا جاتا ہے۔ جب کہ مادھوا بمان سے مشرف ہو گئے اور دین اسلام پر قائم ہو گئے۔اس وفت حکم ہوا اللہ کا کہ مادھوبھی اہل صفا میں ہے ہے۔عنایت حق سے مادھوکو جو ہدایت حسین کی طرف سے ہوئی ہے، وہ عین مرضی خدا ہے۔ حسین نے مادھو سے کہا کہ اے اللہ والے آج میں اور تو دونوں بابو پور کی سیر کریں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور دونوں مل کر شراب پئیں گے۔ میری مرضی ہے کہ آج کے روز خلوت میں تیرے ساتھ شراب پیوں اور اس خلوت میں دیگر کوئی نہ ہو۔ میں اور تو دونوں ہوں مادھو نے ناز کے ساتھ کہا کہ آپ کو اتنا شراب ینے کا کیا شوق ہے۔حسین نے فرمایا۔ کہا گر میں شراب نہ پیوں تو مرجاؤں گا کہ شراب میری زندگانی کی تنجی یعنی جانی ہے۔ اور میری عیش وخوشی کا سامان شراب ہے۔ میں عاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ اور تجھے اپنی گود میں دیکھوں مستی کے عالم میں۔ مادھونے کہا آپ سے کہتے ہیں اور آپ اپنے مقصد کو ڈھونڈتے ہیں کیکن میں بدنام ہونا ای کام کے اندر نہیں جا ہتا ہوں۔ مجھے خلوت میں پوشیدہ اگر دوسرے لوگ دیکھیں گے۔اس مستی کے عالم میں ،تو خیال برا پیدا کریں گے آپ ہی خود فرمائے کہ خلق مجھے خراب نظروں سے دیکھے گی اور ملامت کرے گی کہ مادھونے اینے ننگ و ناموں کو ہر باد کر دیا۔ کیا آپ نے شراب پلائے کے لئے مجھے مسلمان کیا ہے۔ایک امر دسادہ ،مستوں کے ساتھ شراب میں ملوث رہے۔اوران کے ساتھ ایک جان رہے۔ تو خور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں نہ بدنام ہو جائے گا۔ پس مجھے دنیا میں آپ اس قدر بدنام نہ کیجئے۔حسین نے فرمایا اے شوخ طناز کیوں مجھے اس خنجر ناز ہے مارتا ہے۔ جب تو میرے ساتھ خلوت میں بیٹے گا۔ کسی کی ہمت کیا ہوگی۔ اور کس کی جرأت ہوگئی کہ وہ ہمارے ہال خلوت میں آسکے کہ وہ آ کر ہمارے کو تہمت قائم کرے اور ہمارے دامن طہارت پر بدنا می کا دھبہ لگائے۔کمی کی جرات نہیں کہ وہ مجھ کو تیرے ساتھ بدنام کرے۔ مادھوکواس بات کی خبر نہ تھی کہ حسین کا اصل مقصد کیا ہے۔حسین کا اصل مقصد راہِ راست بتلانے کا تھا۔ وہ نہ مجھتا تھا۔ اصل مقصود حسین کو، کہ وہ مادھو کی بہتری کے خواہاں ہیں وہ نہ جھتے تھے اصل مطلب حسین کو کہ وہ اس کی نیک بختی کے ستارے کوروش کررہے ہیں۔اس بات کی مادھو کو خبر نہ تھی کہ وہ اس کے روشن ستارے کو کیے روشنی دیں گے۔ مادھوکو ہر گزیہ خبر نہ تھی۔ کہ مجھ کو اللہ سے کیے ملا دیں گے۔۔ اس سبب سے مادھواس وقت میں اپنے دل میں اندیشہ خام کر رہے تھے۔اور مادھونے پھر دوبارہ حسین سے عرض کی کہ میں کیوں تیرے ساتھ حجیب کر شراب پیوں کہ میں سادہ مزاج ہوں اور آپ مے خوار ہیں۔ پھر میں کیوں دوسروں کے سامنے مے خوار اور خراب ہو جاؤں۔لیکن چونکہ مادھو کی سرفرازی کا وقت آ چکا تھا۔ اور قریب تھا وہ وقت کہ قرب خدا مادھوکونصیب ہو حسین نے فر مایا اے محبوب کہ میں تیرے کواس وقت جوش کے ساتھ ایک لخطے کے لئے مدہوش کر دوں آ چل آ وفا کے ساتھ تا کہ مجھے وصل الہی کا جام پلا دیا جائے۔اے خوش نصیب اس وقت چل آ طرف جنگل کے ،تا کہ میں تھے شراب خالص پلا دوں۔ میرے حال پر رحم کر اور میرا ساتھ دے۔ اب میرے کہنے کو مان لے۔ پھر تجھے اختیار ہے۔ مادھونے عرض کی اے خداوند عالم کے پیارے آپ آ گے چلواور میں آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ میری رائے یہی ہے کہ آپ آگے آگے چلیں اور میں پیچھے آؤں حسین بابو پورے آگے بڑھے اور فاصلے پر جاکر مادھو کا راستہ دیکھنے کگے جنگل میں ایک ویران مکان تھا جس میں کوئی نہ تھا۔ وہ جگہ خلوت کے لئے قرار دی

گئی۔اوراپنے دوست کے لئے نقل اور شراب مہیا کی گئی۔لیکن خلوت میں آپ کو آ رام نه تھا۔ مادھو کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ مکان ومنزل تھا۔ شاہ حسین گھڑی گھڑی اوپر جاتے تھے اور مادھوکو دیکھتے تھے۔ایک لحظہ صبر وقرار نہ تھا۔ آپ کی ہر دوآ ٹکھیں انتظار یار میں منتظر تھیں۔ آپ ابھی انتظار میں ہی تھے۔ کہ یکا یک مادھونمودار ہوئے۔ جب حسین نے دیکھا کہ مادھو قریب میں آ گئے ہیں۔ حسین ادب کے ساتھ مادھو کے ا متقبال کے لئے مکان سے نیچے اُتر پڑے اور مادھو کا ہاتھ پکڑ کر اس خلوت میں لے آئے کچھلوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔حسین نے حکم دیا کہ تمام لوگ بہاں سے چلے جاؤ کوئی نہ رہے میں رہوں اور میرا یار رہے۔ آج کی رات ہم یہیں بسر کریں گے۔ بہتر ہے کہ سب لوگ چلے جائیں کوئی نہ رہے۔ اور کوئی نہ دیکھے ہمارے حالات کو۔ تمام لوگ الگ ہو گئے صرف ہیہ ہر دو عاشق ومعشوق رہ گئے۔ بابو پور کا لیعنی باغبانپورہ کا رئیس کلاں شاہ حسین کامطیع تھا۔ اُس نے حکم دیا کہ بیرگاؤں حسین کے نام سے بسایا ہوا ہے۔ بیتماموں میں شہرت دی جائے اور اس کا نام بابوتھا۔ بعد میں پور بڑھا دیا گیا۔ وہ حسین کا خادم تھا۔ اور وہ بھی بھی حسین کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس رات کی اُسکوخبر نہ بھی۔ کہ مادھو اور حسین ایک گھر میں خلوت نشین ہیں۔ لوگوں نے خبر دی کہ ایک فقیر ایک لڑکے کواپنے ہمراہ لے کرشراب لی رہا ہے۔ وہ رئیس وقت شب بے خبری کے عالم میں وہاں پہنچا تا کہ دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مادھو اور حسین کو دیکھا کہ خلوت میں پوشیدہ بیٹھے ہیں۔ بابو نے وسوسہ کے طور پر نگاہ کیا کہ اس مکان میں ایک مت نے شراب سامنے رکھ کر ایک لڑکے سادہ رو کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ دیکھوں اور امتحان کروں کہ در اصل کیا معاملہ ہے۔ اس مکان کے دروازے میں ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ میں ہے اس نے نظر ڈالی پوشیدہ طور پر اور ان ہر دو دوستوں کو دیکھا کہ خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں دل کی آئکھیں کھلی ہوئی ہیں اور مادھو پر نظر ڈال رہے ہیں۔ مادھو کے ہاتھ سے شراب کا جام آپ لے رہے ہیں اور مادھو کی پیثانی کو چوہتے تھے۔اور مادھوبھی سخی شاہ حسین کی بیشانی کو چومتا تھا۔ مادھو جارزانو بیٹھے ہوئے تھے۔

رخ رنگین کے ساتھ مادھونے پھر جام لب لبریز شاہ حسین کو دیا۔ اور کھڑے ہو کر تکریم کے ساتھ سلام کیا۔حسین بھی اپنی جگہ ہے اٹھ کر مادھو کوتشکیم بجا لائے۔ ہر دو دوست اییا ہی ناز اور نیاز کر رہے تھے۔ اور ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے تھے۔ مانند دودھ اورشکر کے۔ ناز کے ساتھ مادھوشراب کا جام دیتے تھے۔ اور شاہ حسین نیاز کے ساتھ مادھوکوسلام کرتے تھے۔ جب شاہ حسین شراب کا جام مادھوکو دیتے تھے تو مادھو ناز کے ساتھ شاہ حسین کوسلام کرتا تھا۔ بہت دریتک ناز و نیاز کا بازار ایبا ہی گرم رہا۔ اور وہ دونول دوست ایک ہو گئے۔ بابو نے جب ان دونوں کی حالت دیکھی تو جیران ہو گیا۔ اور اپنے دوستوں کے آ گے اس بھید کو ظاہر کیا۔ بابو کے دوستوں میں ہے ایک غالب جنگ نام دوست تھا۔ بابونے کہا کہ بیر کیا معاملہ ہے مجھے معلوم نہیں ہوا۔ غالب جنگ نے کہا کہ تجھے لازم نہ تھا کہ تو دوسی کاحق جمائے اور حسین کی خلوت پر نظر ڈالے۔ بیہ تو جاسوی ہوئی اور دوستوں کا عیب ، تو نے عیب جوئی کی۔ بیشیوہ دوستوں کانہیں ہے۔ یار کو چاہئے کہ سوائے نیکی کے اپنے دوستوں کا دوسرا ذکر نہ کرے۔ یار برائی دیکھنے والا، اور عیب جو نہ ہونا چاہئے۔ دوستوں کا نام ہونا چاہئے نیکی کے ساتھ۔ یہ تمام عیب ڈھونڈ نا کب روا ہے۔ کیوں ان باتوں کوتو نے فاش کیا۔ بیددومردمردان حق ہیں۔ تیری نظر حق بنی برنہیں ہے۔ بلکہ یہ عیب بنی ہے۔ اور عیب جوئی ہے۔ یہ دومر دشراب پیتے ہیں اس میں کچھاور ہی بھید ہے۔ان کا بوسہ لینا اور دینا خالی نہیں ہے یہ بوسہ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اس کونغمت وے رہے ہیں۔اس بوسے میں حسین نے تربیت رکھی ہے۔ مادھوکو خدا کا راستہ دکھانے کی تا کہ وہ مادھوکوایئے ہی جبیبا فقر و فنا کے میدان میں تھینج لے۔اس کو عاشق اللہ بنارہے ہیں۔ ظاہر میں پیکھیل معلوم ہور ہا ہے باطن میں فیضانِ الٰہی تقسیم ہور ہا ہے۔ بابو نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شراب اور بوہے میں کیسا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ وہ تو بوسہ لیتے ہیں۔اور بوسہ دیتے ہیں۔ بیکیسی تربیت ہے۔ جب غالب جنگ نے بیر بات بابو سے شنی تو اس کے دل سے وہ وسوسوں کا زنگ دھونا جاہا۔ کہا اے بابو بیتو کیا بکتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے۔ میں تجھے بیہ تمام بھیر ظاہر کرتا

ہوں۔ جب مادھوا بنے ہاتھ سے جام شراب دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور مستی کا عالم نمایاں ہوتا ہے۔ اس عالم مستی میں وہ مادھو کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں وہ اس لئے کہ ان کی ولایت کی دم کی طاقت مادھو کے دل میں اثر کر جائے۔ اور اس کا غنچہ دل کرامت الہی ہے خنداں ہو جائے۔ تا کہ پیسیم کرامت گلشن جان حسین سے غنچہ دل کو خندال کر دے۔ جب مادھو کے دل نے اس نسیم کو قبول کر لیا۔ تو شوق سے سرسلیم کو جھکا دیا۔ جب مادھو پیالہ پی لیتے ہیں۔ شراب حسین سے ان کے ول میں ایک دوسری فتم کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔اور ان کا دل اس ہے ہے مانند جراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تب مادھوحسین کی بیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس عینِ عالم نشہ میں جس کو عالم مستی کہنا جائے حسین کوسلام کرتے ہیں۔ جب مادھو کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مادھو کا غنچہ دل کھل جاتا ہے۔ اور اس عین عالم مستی میں سرِحق ان بر کھل جاتا ہے۔ تو وہی سبب ہے۔ سلام کے لئے سر جھکانے کا پس سے دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راہ حق کے جو یا بھی ہیں اور بوسہ وہ نہیں ہے۔ جس میں ہوا اور ہوں کا دخل ہو۔ ان کا کام شہوت انگیزی نہیں ہے۔ بلکہ تفویٰ ،عصمت اور پر ہیز ہے جمرا ہوا ے۔ یہ جوایک دوسرے کو دیکھتے ہے۔ کہ ایک دوسرے کے معثوق اورشیدا ہیں۔ یہ ہارے جیسے ظاہر نہیں ہیں۔ بیعشق الہی کے معثوق ہیں۔ اور ایک دوسرے کے احسان مند\_ وہ جوشراب پیتے ہیں۔ اور بوسہ لیتے ہیں عالم مدہوشی میں بھی اس کی پیشانی اور لب كا بوسه ليتے ہیں۔ اور دونوں آ تكھوں كا اور ابرؤوں كا۔ بير تمام كوشش دوست كے دیدار کے لئے تکمیل کی جا رہی ہے۔ان دونوں کا بھید ہے کم وہیش یہی ہے۔ جو میں نے تجھ سے کہا ہے۔ اس میں کوئی شک وشبہبیں ہے۔ اگر تجھے اعتبار نہیں ہے تو پھر جا کر دیکھ وہ مرد خدا راہ صدق وصفامیں کیے بیٹے ہوئے ہیں۔ بابواپنی جگہ ہے کود کر کھڑا ہو گیا۔ اُلٹے یاؤں پھر جا کر دیکھا۔ کہ وہ دلیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس گھر میں مانند شیروں کے۔اس کی نظر اس پر کھلی ہوئی ہے۔ اور اس کی نظر اس پر کھلی ہوئی ہے۔ گویا دونوں طرف سے نظریں تھلی ہوئی ہیں۔ اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بابو

نے اس صحبت کو دیکھا۔فوراً اس کے دل میں وحشت طاری ہوگئی۔ وحشت نے اس کے ول کے یر قبضہ کرلیا۔ اور وہیں زمین برگر بڑا۔ جب دوستوں نے اس کا حال دیکھا۔ اوراس کو اٹھالیا۔اس جگہ ہے ، آئکھ کھولی بابو نے اور کہا کہ میں ایک عجیب حال دیکھتا ہوں کہ کہنے کو بھی وحشت معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس مکان میں دو شیر وحشت ناک صورت کے ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پیخن غالب جنگ نے سیٰ کہا خبر دار شور مت کر اور یہ بھید کسی دیگر ہے مت کہو۔ ظاہر کرنا بھید کا اچھانہیں خردار دم مت مار۔ خاموش ہو جا۔ مردان البی کے بھید کوکسی پر ظاہر مت کر۔ یہ جو تو نے دیکھا ہے۔اس کو کھیل مت تصور کر۔ بیروہ بھید ہے جو نا گفتنی ہے۔اگر ذرا بھی کسی کے سامنے کے گاتو نقصان ہوگا۔ بلکہ تیری جان جاتی رہے گی۔اس روز سے بابوعقلمند نے عبرت حاصل کیا اور فقیروں کا معتقد ہو گیا۔ مادھو اور حسین کا دل و جان سے معتقد ہو گیا۔ کیونکہ اُس نے حسین کا امتحان کیا۔ اس دن سے رات اور دن نہایت اعتقاد کے ساتھ حسین کی خدمت حاضر رہتا تھا۔ اس دن سے ان سارے خیالات کواینے ول سے باہر کر دیا۔ اور تمام وسوسوں کواینے دل سے بھلا دیا۔ جان لیا کہ واقعی حسین شیر ہیں۔ راہِ اللی کے سے ہے ہے میشر ہیں راہ خدا کے، اور شیر مرد ہیں راہِ خدا کے، آسان نہیں دنیا میں شیر ہو جانا۔ اللہ کے رائے میں عجب شیر ہیں کہ غصہ اور عم نہ رکھ کر دوسرے شیر کو نعت الہی ہے سرفراز کر دیوے۔ کہ جب مادھو پرحسین نے نظر ڈالی ماسوائے ہے الگ کر کے راہ فقر میں شیر بنا دیا۔اینے دل کے بھیدسب مادھو کے دل میں ڈال دیئے۔ نہ مادھونے ریاضت کی نہ زہد نہ تقوی نہ عبادت نعمت اور دولت دینی کو بغیر دفت کے سمیٹ لیا۔ اور اللہ کے نزدیک ہو گیا۔ آسان طریقے سے حسین نے مادھو کو خداتک پہنچا دیا اور خدا کو ملا دیا۔ چند قطرے شراب کے اس کے حلق میں اترے ان قطروں نے صبح نورانی کا نقشہ بنا دیا۔ اور مادھو کی شام نورضج کے ساتھ بدل ہوگئی۔ چند بوسے جو مادھو کی لب کے لئے گئے۔ انہوں نے مانندروز روشن کی ،اس کے دل کی تاریکی یعنی اندهیری کوروشن کر دیا۔ ہادی ہوتو حسین سری کا ہواور مرشد کامل ہوتو حسین جبیا ہو۔

کہ بوسہ اور شراب مرید کے اوپر کشف صحاب کر دیا۔ بغیر ریاضت کے اور بغیر کی عبادت کے مرید کا کام بن گیا۔ اور مرید نے سرفرازی حاصل کرلی۔ جس کو الله سرفراز کرنا چاہتا ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو ایسا ہی ہادی عنایت کرتا ہے۔ کہ بغیر کسی محنت اور رنج کے وہ ایک بہت بڑی نعمت کامستحق ہو گیا۔ پس ایسا بادی سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔جس نے اس کے دروازے برسر رکھا۔اس کا سرآ سان کو پہنچ گیا۔ اُس نے دولت ابدی کو حاصل کر لیا اور سعادت ابدی کا حق دار ہو گیا۔ کیونکہ ہر دو جہان میں اصل مقصد حسین ہے۔ کہ اُس کے دم یاک اور صدق صفائی سے مادھواللہ کے راہتے میں فقیر ہو گیا۔ جس وقت مادھو واصلان حق ہو گیا۔ حسین نے ان کورخصت کیا۔ اور کہا کہ اس بھید کوخلق سے پوشیدہ رکھ۔ اور لباس کو ظاہر نہ کر کسی دیگر پر کام کومصلحت کے ساتھ فقر میں انجام دے تا کہ تیری روح کوطریق فقر میں تقویت حاصل ہو۔غیبتوں کا لباس پہنا رہواورفقر سے کام لے ہر کام میں۔ وجود یعنی جم جو ہے۔ صرف لباس سے ڈھانینے کے لئے ہے دنیا میں جسم کولباس سے آ راستہ رکھا جائے۔لیکن جان و دل خدا کے آگے ہونا جاہئے۔ ظاہرا میں لباس دنیا داروں کا رکھ لیکن باطن میں مانند فقیروں کے کام کر۔ جو کچھ کہ مجھے ضرورت ہو۔ اور احتیاج ہو کسی کے آ گے سوال مت کر ۔ نوکری کا بیشہ اختیار کر۔ اور اس سے اپنی حاجت رفع کر۔ ما نند فقیروں کے گوشہ نشین مت ہو۔سفراورجتجو کر۔ تیرےجسم پراگرلباس فقیری نہ ہوتو یر وانہیں۔ دل کو وسوسوں ہے اور اندیشوں سے خالی کر ڈال۔ تیراں (۱۳) برس تک تو اییا ہی دنیا میں رہولیکن فقر کو پیش نظر رکھ۔اڑنٹیں '' برس جب بچھ کو پورے ہو جا کیں۔ ` تو فقر و فنا کا راستہ اختیار کر۔ پھر تمام کا موں کو چھوڑ دے۔ نوکری کو چھوڑ اور فقر میں خدا کے ساتھ دم ساز ہو جا۔ اور گوشہ شینی اختیار کر۔ گوشہ شینی اختیار کرنا دنیا ہے مطلب یہی ہے کہ دنیا ہے بے بروا ہی حاصل کرنا۔ اور اس وفت تو اعتکاف میرے مزار پر بیٹھ اور تیرا مزار بھی میرے ہی مزار کے بازومیں ہوگا۔ جب بیتمام باتیں مادھونے شاہ حسین ہے شنیں ۔ اِن تمام باتوں کوشلیم کرلیا۔

ذکرنوکر ہونا محبوب الحق میاں مادھُو کا حکم سے شاہ حسین مقصود العینی کے راجہ مان شکھ کے پاس اور جانا اس کے ہمراہ لا ہور سے بنگالے کی طرف اور وہاں سے پھر دکن کی طرف اور جنگ دکنیوں کا اور آپ کی کرامت کا ظاہر ہونا دکھنیوں کے اوپر جن کو کہ فتح ہونے کے قریب تھی۔لیکن آپ کی کرامت اور امداد کی وجہ سے راجہ کا فتح پانا اور واپس آنا میاں مادھو کا تین سال کے بعد حضرت شاہ حسین کے نزدیک اور وصال ہونے تک تین سال کے بعد حضرت شاہ حسین کے نزدیک اور وصال ہونے تک آپ کی خدمت میں رہنا

مادھونے جب صدق ویقین ہے اینے پیر سے بیتلقین یا لی۔ راہِ حق کے بتلانے کے لئے حسین اُن کے پیر تھے۔ اس لئے ضرور ہوا۔ کہ پیر کی اطاعت مادھو یرلازمی ہوگئی۔ مادھوشاہ حسین ہے اجازت لے کر راجہ مان شکھ کے ہاں نوکر ہوئے۔ راجہ کے ساتھ چست کمر باندھا۔ اور لا ہور سے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ بنگالہ تشریف لے گئے۔ راجہ کے ساتھ فرمان شاہی ہے۔ بنگالے سے پھر دکن کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ فرمانِ شاہی ہوا تھا کہ دکن پر جنگ کرنا ہے۔ راجہ جب اکبرشاہی حکم سے دکن کو روانہ ہو گیا مادھو بھی ان کے ہمراہ چلے اس مہم کو پورا کرنے کے لئے۔ جب کہ راجہ کو بھی تکی ظن و گمان کے بغیر فقراء کے ساتھ دل و جان سے محبت تھی۔ اس لئے مادھو کو نہایت عزت اور آبرو کے ساتھ دیکھتے تھے۔ اور آپ کو بہت دوست رکھتے تھے۔ ایک روز راجه سوار ہوا اور اس سواری میں مادھو کو اینے ساتھ لیا راجہ اور تابعان راجہ یعنی اس کے غلام آپس میں اکٹھے تھے۔ابیا ہی ہمیشہ کے لئے، بغیر کسی روک ٹوک کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب وہ دکن گئے ہیں جنگ کے ارادہ کے لئے دشمن کے ساتھ ،سر راہ میں ناحار تھا۔ کہ آ گے اور پیچھے سے کوئی خبر ملے۔ رہتے تھے ہر ایک سے آگاہ اور ہوشیار تا کہ دیکھیں انجام کار کیا ہوتا ہے۔ حاصل کلام وہ دکن کو گئے۔ جب دکن کا راستہ طے

كركے پہنچے اور دكن كے لوگوں كو آگاہى ہوئى۔ اس طرف سے فوج وشمن نے جس كا كهمردار ملك عنبرتفا \_اس طرف كاراجه مختارتها \_ اورسيه سالارتها \_ پس تمام دكني جمع هوكر جنگ کے لئے آ مادہ ہوئے۔ صلح کے شیشے کو جنگ میں چھوڑ دیا گیا۔ اور طبل جنگ بجایا گیا۔ ہر دو جانب سے مفیں جنگ کی باندھیں گئیں۔ روبروایک دوسری فوج کے۔ خنجر، تیر، نیخ ، گر زاور برچھی کھینجی گئی۔ اس وقت ایسی جنگ ہوئی کہ لڑکے نے اپنے باپ کا بھی خیال نہ کیا۔ باپ کو بیٹے کے مرجانے کا کوئی غم نہ تھا۔ اور بیٹے کو باپ کے مر جانے کا کوئی عم نہ تھا۔ بلکہ خوشی کا سامان تھا۔ نہ باپ کومبر بانی تھی بیٹے کی حالت براور نہ بیٹے سے حیاتھی باپ کے مارنے پر۔ پس تیار ہو گئے تینے ہاتھوں میں لیے ہوئے حتیٰ کہ برادر برادر کو مارتا تھا۔ اس جنگ درد ناک یعنی وحشت انگیز میں دونوں طرف سے گرز گرال سرکونی کررہے تھے۔ تیر کمان سے جھٹ کر دلول پر کام کرتا تھا۔ زہر یلا خنجر پہلوانوں کی گردنوں کو کا ٹنا تھا۔ ہر دو جانب سے برچھیاں چل رہی تھیں۔ اور دلوں کو برور ہی تھیں۔ اہل دکن بالکل غالب ہو گئے۔ راجہ کےلشکر کو اسی میڈان جنگ میں کوئی تاب و طاقت نه رہی ، که دوسری مرتبه اپنا حمله دُشمنوں کو دکھلاسکیں گویا که راجه کی فوج کا ہاتھ بندھ گیا تھا۔ کوئی صورت امان کی راجہ کی قوم کونظر نہ آئی تھی۔ راجہ نہایت یر بیثان اس معاملے میں جاہا کہ دشمن سے پناہ مانگی جائے۔ اُس بے قراری اور اضطرابی کے عالم میں راجہ نے مادھو کی طرف عاجزی ہے دیکھا۔ اور عاجزی ہے کہا کہ اے فقیر و درولیش اس وقت سخت مشکل در پیش آ گئی ہے۔ کوئی ایبا علاج کیا جائے کہ میں اس میدانِ جنگ ہے آ دارہ نہ ہو جاؤں۔ مادھونے تبسم فرما کے راہِ نیاز کے ساتھ فرمایا کوئی غمنہیں۔آپ اتن جلدی نہ کیجئے۔خداکی طرف سے مہربانی ہے تیرے کو، اور فتح آسانی تیرے نصیب میں ہے۔ جب تک کہ میں اس شکر میں ہوں۔ دشمن تھے پر کبھی غالب نہیں ہو سکے گا۔ جب مادھونے بیٹن فر مایا۔ راجہ کے دل میں ایک فتم کی دلیری پیدا ہو گئی۔ مادھونے اللہ کی جانب میں دعا کی اور راجہ کی فوج کی فتح کے لئے دعا مانگی گئی۔ اوراس وقت آپ نے اپنے پیرشاہ حسین کو یاد کیا۔ آپ کا یاد کرنا ہی تھا۔ کہ لا ہور میں

شاہ حسین کو خبر ہو گئی۔ آپ (حسین) دروازہ مکان کا بند کر کے اپنے دوستول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یکا یک آپ بے قرار ہوکراپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوستوں ہے کہا اے دوستو میں ابھی باہر سے ہو کر واپس آ جا تا ہوں۔ کوئی باہر نہ جائے اس مکان ہے۔ اس مکان میں خوش وخرم بیٹھے رہے۔ میں ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ مجھے میرے مادھونے یاد کیا ہے۔ اس کی یاد نے میرے دل کوشاد کر دیا۔ شراب ساقی اور صراحی جام اور قوال نقل طعام مجلس دوستوں میں میرے واپس آنے تک تیار رہے۔ سب کچھ میرے لئے تیار رہے۔ میں ابھی تھوڑی دریمیں واپس آ جاتا ہوں۔ آپ نے اینے قدم کو گھرے باہر نکالا اور کسی آشنا اور بیگانے پر بیرراز ظاہر نہ کیا گیا۔ ایک لحظے میں اینے وطن سے دیار ملک دکن میں پہنچ گئے اور مادھو سے کہا اے پیارے دیکھو قدرت اللہ کی اور اس کے بھیدوں کو۔ راجہ سے کہدو کوئی فکر نہ کی جائے۔ جنگ کے اندرسرِ خدا کھل جاتا ہے۔ مادھونے راجہ سے کہا کہ اب خدا کی قدرت کو آپ ویکھئے۔ اور ہوا کی طرف نظر ڈالئے۔ راجہ نے جب ہوا کی طرف نظر ڈالی۔ دیکھا غیب سے ایک لشکر ہوا میں ہے کہ وہ ہوا ہے دشمنوں کو اوپر سے مار رہے ہیں۔اور وہ لشکر قلندرانِ خدا کا تھا۔ راجہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم دکنی بھا گنا شروع کیا۔ دکنیوں پر دہشت غالب ہوگئی۔اور وہ بسیا ہو گئے۔اور راجہ کی قوم کا دباؤ زیادہ پڑ گیا۔ راجہ نے حکم دیا کہ خوشی کا نقارہ بجایا جائے یہ آسانی فتح ہم کونصیب ہوئی۔ اس روز سے راجہ مادھو کا پورا معتقد ہو گیا۔ مادھو اور حسین خوش ہو کر وہاں تھوڑی در پڑے رہے۔ اور آ پس میں دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ وہ گفتگوراز کی تھی۔جس میں ناز و نیاز شامل تھا۔حسین نے عاِما کہ اب میں لا ہور جانا جا ہتا ہوں اور مادھونے کہا کہ میرا بھی ارادہ وطن کو جانے کا ہے۔ مادھونے ناز کے ساتھ حسین کورخصت کیا اور حسین دکن سے لا ہور آ گئے۔ ان کے دوست اس مکان میں ان کی یاد لئے بیٹھے ہوئے تھے اور اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ حسین کے ہمراہ شراب کی جائے۔ حسین دروازے پر آن پہنچے۔ جو کچھ وہاں ماجرا ہوا تھا وہ تمام اپنے دوستوں کو سنا دیا۔ دوستوں نے جب سے کیفیت سی کمال خوشی کے

ساتھ رقص شروع کیا۔ زمانے کے فکروں کو ایک طرف کر دیا اور ساع کی طرف رجوع ہو گئے۔اللّٰد کاشکریہ بجالائے۔اب میں ذکر کرتا ہوں راجہ کی فتح کا۔

راجہ مادھو کے پاس آیا اور اپناسر مادھو کے پاؤں پر رکھ دیا۔ اور ادب سے کہا اے خدا اندیش تو ایسا کامل فقیر ہے، مجھے نہیں معلوم تھا ، کہ تو ایسا کامل ہے۔ اور خدا کے ساتھ واصل ہے۔ بیشک تو راہ ولایت میں کامل اولیا ہے اور خاصانِ خدا میں سے ہے۔ کہ تیری دُعا کنجی ہوئی فنتج اور نصرت کی۔اب میرا سر تیرے پاؤں پر ہے۔ میں تیرا ما لک نہیں ہوں اور تو میرا نوکرنہیں ہے۔ بلکہ تو میرا پیر ہے اور میں تیرا مرید ہوں۔ بلکہ بندہ ہوں، بغیر داموں کے خرید کیا ہوا۔ جو کچھ تو حکم دے میں بچالاتا ہوں۔ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ مادھو نے اپنے ہاتھ کو ان کے سر کو لگایا۔ اور کہا کہ سر کو اٹھائے۔ اور الی گفتگونہ بیجئے کہ میں آپ سے کیا مانگوں ، میرا خداغنی ہے میں خدا سے مانگتا ہوں جو بچھ مانگنا ہے۔ کہ سوائے اس کے کوئی دوسرانہیں ہے۔ جب کہ تو اب میرے راز سے واقف ہو گیا ہے۔ تو اب میرا تمہارے نز دیک رہنا مناسب ہیں ہے۔ اب میں شاہ حسین کے نزویک جاتا ہوں۔اگران سے اجازت ہوئی تو پھر میں تمہارے یاس آ جاؤل گا۔ راجہ نے اس بات کو قبول کیا اور رخصت کر دیا۔ مادھو وہ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے حسین کے باس لا ہور میں حاضر ہوئے۔صدق اور اخلاص سے حسین کے مخلص و خادم و مرید و غلام بنے ہوئے تھے۔ رات اور دن آپ کی خدمت میں کمر باندھے ہوئے تھے۔ان کے ارادے کے بغیر دمنہیں مارتے تھے۔ کیونکہ ہر دو جہان میں جان و دل ہے مادھو کے محتب حسین تھے۔

Harden Middleback Laboration .

ذکر احوال شاہ حسین مقصود العین اور جائے تجویز کرنا اپنے مقبرے کے لئے شاہ حسین کا طرف پانی رادی کے ،جو لا ہور کے نز دیک بہہ رہی ہے۔ تشاہ حسین کا طرف پانی رادی کے ،جو لا ہور کے نز دیک بہہ رہی ہے۔ قریب میں محبوب الحق میاں مادھو کے، اور خبر دینا دوستوں کو انجام کارکی نسبت میاں مادھو کے

جوکوئی کہ معرفت کے اندر بات کرے۔ وہ رازحسین کو پڑھے۔ کہ حسین خدا کی طرف ہے فقر و فنا میں کامل ہو گیا۔ راہِ صدق وصفا میں و فا کے ساتھ ، صادق تھا راہِ فقر میں اور مضبوط تھا فقر کے اندرایک تار کے آ واز کے اویر ، وہ مستی کے عالم میں کو چہ و بازار میں ناچتے تھے۔طریقہ فقر کا جیسا کہ حسین کو حاصل تھا،کسی دوسرے کونہیں ہے۔ ناج کے وقت میں اکثر آپ اپنی آسٹین کو جھٹکتے تھے اور جب آپ پر حالت طاری ہو جاتی تھی تو آپ کواللہ کا وصال ہو جاتا تھا۔ جلال الہی کے بردے ثق ہو جاتے تھے۔ اور اُن یردول سے گزر کر جمال الہی کا مشاہرہ کرتے تھے۔ فنا سے گزر کر بقا کو پہنچتے تھے۔ اورمحو ہو جاتے تھے۔ جمالِ الہی کے مثاہدے میں ، رات اور دن سیر ہوتی تھی جنگل کی اورا کثر ان کی سیر بابو پور میں ہوتی تھی کہ جہاں ان کا مدفن ہے یعنی مزار ہے۔ کیکن دل مادھو سے لگا ہوا تھا اور مادھو کے عشق میں مست تھے۔ یانی کے اس طرف بھی لا ہورے جاتے تھے سیر کے لئے رات اور دن جماعت اصحاب کے ساتھ شراب اور چنگ کا استعال کیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ اُدھر مادھو کا گھر تھا اور وہاں شراب بھی مُصفا ملتی تھی۔ مادھو کے مکان کے نز دیک میں ایک زمین تھی۔ جو بہت سرسبز تھی اور مادھو کے مکان کے مقابلے میں تھی۔ اس زمین کو حسین نے اختیار کیا تا کہ ان کا مزار وہیں بنایا جائے۔اُس سرسبز رشک بہشت میں پھول چمبیلی اور لالہ اور موتیا کی خوشبوے مہک رہی تھی۔ وہاں پر آپ نے اپنا مقبرہ تجویز کیا۔ وہ جگہ مانند جنت الماؤی کے تھی۔اس جگہ کنواں بھی بنایا گیا۔ اور درخت بھی نصب کئے گئے۔ تا کہ ارادہ الٰہی سے بعد وفات کے آپ کا مدفن وہیں ہو جائے۔ زمانہ حیات میں اکثر آپ خبر دیتے تھے اور نشان بھی

دیا کہ میرا مزار نہیں ہونا چاہئے کہ اس خوش سرسبز زمین میں جہاں کہ ہم اب شراب یتے ہیں۔ بعد مرنے کے بیرمیرا مدفن گاہ تصور کیا جائے اس قبر میں تیراں سال تک میں رہوں گا۔ فرشِ وصال پر۔ تیراں سال کے بعد یانی کےصدمے سے وہ جگہ اُ کھڑ جائے گی دریائے راوی کی طغیانی میری گورکوا کھیر دے گی۔ دوست میری لاش کو قبر میں سے نکال کر بے تامل باہر نکالیں گے۔ اور بابو پور میں لے کر آئیں گے اور وہاں مجھے وفنا کیں گے تا کہ میں آرام کے ساتھ قیامت تک وہیں آرام کروں۔فضل قادر یاک ہے، میرابستر راحت ، بابو پور کی خاک ہوگی۔ جب میں دنیا فانی ہے رحلت کر جاؤں گا۔ مادھو پھرنوکر ہو جائے گا اور بعد ایک سال کے وہ سفر کرے گا۔ باراں سال تک وہ سفر ایبا ہوگا کہ کوئی تعلق اس کانہیں ہوگا۔ جب چود ہواں سال آئے گا مادھوسفر سے خوش حال واپس آئیں گے۔ کیونکہ وہی ہے سنت فقر کا زندہ بنانے والا، اور وہی ہے میرا جان نشین فقر کے اندر، میرے مزار کے اوپر پینیتیں بری تک خدمت کرے گا۔ بعد واصل حق ہو کرمیرے پہلومیں اُس کی قبر کھودی جائے گی۔ تا کہ میرے نزدیک سے وہ دور نہ ہو جائے۔الغرض حسین سب کے رو برویہ ذکر کرتے تھے۔اور اس راز پوشیدہ كا اظہار فرماتے تھے۔ جيبا كه انہوں نے عالم حيات ميں فرمايا۔ ويبا ہى آپ كى وفات کے بعد ہوا۔ وہ مقصود العینی پیشوا تھے۔ راہِ خدا کے، مرشدتھا رہنما تھا راہِ خدا کا۔ سالک بے ریا ، ملامت دنیا کو قبول کرنے والا۔ صوفی باصفا ندہب کا ظاہر میں طریق مجاز میں تھا۔ ظاہراً شراب خورمت اور شاہد باز ،لیکن باطن میں حقیقت حق سے ملا ہوا۔ اور عارف پاک راوفقر میں کامل مرد۔اللہ اس کے وہ اللہ کے ساتھ۔جو کچھ کہ گناہ کرتا یا بندگی وہ اللہ کے نزدیک کیساں تھیں۔ بلکہ بندگی اس کی مقبول تھی اور گناہ اس کے معاف۔ کیونکہ تاج وحدت کا ،اس کے سر پرتھا۔اس کئے اللہ نے قلم عنایت ہے اس کا نام لکھ دیا۔ اس کی بندگی قبول کی گئی۔ اور اس کے گناہ معاف کئے گئے۔ کہ گناہ اس کے تمام بندگی تھے۔اگر چہ ظاہراً دیکھنے میں گناہ دکھائی دیتے تھے۔لیکن دراصل وہ گناہ نہیں تھے۔ کیونکہ جس شخص کو قرب الہی حاصل ہو وہ گناہ کی طرف کیوں جائے گا۔ گناہ

کی طرف اس کی خواہش مجھی نہ ہو گی۔ اگر کوئی گناہ بھی سر زد ہو گیا۔ وہ عین عبادت میں خیال کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا ارادہ گناہ کرنے کانہیں ہے۔لیکن وہ عین مصلحت الہی ہے۔ اور یہ بھید ان کومعلوم ہوتا ہے۔ جو کہ صاحب باطن ہوتے ہیں۔ بیر بھیدانہی پر کھلے گا جوعارفِ خدا ہیں۔ جب وہ اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے بیتمام کام اس کے لیے زیبا ہیں۔ اور روا ہیں۔ نسق ناچ داڑھی کا صاف کرنا اور شراب کا پینا اور دف اورطنبور کا بچانا اور چنگ و رباب کا بجانا۔ اس کے لئے نہ زیبا ہے جو کہ راہ فقر میں واصل خدا ہے۔ اور دل اس کا توحید کی رس سے بندھا ہوا ہو۔ پس اس کے نزدیک گلاب اور پانی ایک ہی ہے۔ سرکہ ، شربت اور شراب ایک ہی ہے۔ جب کہ حسین کی یمی حالت تھی۔ اور اکثر اپنے کو ایبا ہی اور اس رنگ میں رکھتے تھے۔ اگر چہ ظاہر میں شراب خوار تھے ،لیکن عالم باطن میں اللہ کے ساتھ تھے۔ پچ ہے۔ جواللہ کی طرف کا رستہ ڈھونڈنے والا ہوتا ہے ابر اور پانی اُسی کے ظکم میں ہوتا ہے۔حسین ایسا ہی مردِ خدا تھا۔ اور پیفقر کی شان اس کے لئے زیبا ہے۔ ایک تھوڑی سی اُس کی کرامت میں بیان كرتا مول تا كه منكرانِ حسين كوعزت اور قدر معلوم مو جائے۔ كه حسين طريق صدق و صفامیں راست تھا، اور مقربانِ الہی میں سے تھا۔ جہان اُس کو قرب حق حاصل تھا۔ اور ولايت اورعرفان كى عزت حاصل تھى۔

### ذِ كركرامت شاه حسين مقصّو دالعين

بہار خال منڈا کے ساتھ رئیس گاؤل منڈیال والا موسم خنگ سال میں اور مرید ہوجانا اُسکا ایک روز اتفاق سے شاہ حسین بے نیاز تعلق کوئین سے جاہا کہ جنگل کی سیر کریں۔ اور جماعت فقراء کے ساتھ روانہ ہوویں فقراء نے حسین سے کہا آپیل میں اتفاق کے ساتھ آج کے روز ہم تمام جنگل کو چلیں گے۔ آج ہم تمام فقراؤل کو روغی نان کھلائیں۔ کہ جس میں شکر وغیرہ ملی ہوئی ہو۔ حسین نے اس وقت تبسم کیا اور اس بات کو قبول کیا۔ اچھاتم ایسا ہی جا ہے ہوتو تم کو کھلائے جائیں گے۔ پس وہاں سے بات کو قبول کیا۔ اچھاتم ایسا ہی جا ہے ہوتو تم کو کھلائے جائیں گے۔ پس وہاں سے

روانہ ہوئے خوشی کے ساتھ ، اور دو تین کوس شہر سے باہر گئے ایک شہر ہے وہال مشہور آب راوی سے لا ہور اس طرف گویا راوی کے یار کی طرف وہ قدیم شہر ہے سو برس کا آ باد کیا ہوا۔ جس کا نام نمنڈیا نوالہ ہے۔ وہاں اکثر خوبصورت لڑ کیاں بھی تھیں اور لڑ کے بھی۔ کنواری لڑ کیاں حسن و ناز کے ساتھ اورلڑ کے ناز نین شکر لب وہاں موجود تھے۔ گئے حسین سیر کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے جب وہاں پہنچے تمام فقیر وہاں کے بھی دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے۔ اور گلی گلی میں یکارا ہو گیا کہ فقراء آئے ہوئے ہیں۔ اُن دنوں خلقتِ خدا کو بارش کی بہت ضرورت تھی۔موسم خشک سالی کا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے اس درمیان میں خبر یائی اور آگاہی ہوئی سب کو کہ فقیرانِ خدا آئے ہوئے ہیں۔ اور بیجھی معلوم ہوا کہ شاہ حسین بھی اُن کے ہمراہ تشریف لائے ہیں تمام نے مشورہ کیا کہ فقیر شہر کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔اوران میں ایک حسین نام فقیر بھی بڑا مشہور ومعروف ہے۔ لا ہور کا رہنے والا۔ آج چل کر اس کو دیکھیں کہ آیا وہ فقیری میں كيها ہے اوركس درج تك ہے۔ اگر ياني اس نے برسا ديا تو ہم اُس كوفقير سمجھيں كے اور پھر پچ جان لیں گے کہ وہ فقیرِ خدا ہے۔اورمعرفت الٰہی میں تحقیق کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر چەمخلوق كى آئكھ ميں وہ شراب خوار ہے۔ليكن اللہ كے نز ديك وہ نيكو كار ہے۔اگر اس نے بارش نہ برسائی تو ہم اُس کوخراب کریں گے۔اور وہ امتحان میں پورا نہ اترے گا۔ تو اس کا دعویٰ فقیری میں بالکل جھوٹا ہے۔ تمام جماعتوں میں دوستوں کے اُس کو رسُوا کریں گے۔اگر چہ کہ وہ لباس فقیری میں ہیں لیکن کیا فائدہ جب کہ اُس نے بارش نہ برسائی فقیری میں دم مارنا اور راہ خدا پر چلنا بہت مشکل ہے۔ بیتو بے پرواہی سے شراب پیتے ہیں۔ راوِ فقر میں زہد اور تقویٰ ہونا جاہئے۔ یہ کہاں آیا ہے کہ فقیر شراب نوشی کریں۔فقر کا راستہ تو اطاعت اور تقویٰ ہے۔ بلکہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔تعجب معلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہو کر شراب پئے اور اہل کمال کا دعویٰ کرے۔ بلکہ دعویٰ اس کا عین باطل ہے۔ ہاں اگر حسین نے یانی برسا دیا اور سب کو امن ہو گیا تو البتہ ہم مجھیں گے کہ یہ فقیر خامل ہے۔ نہیں تو ہم اسکوخراب کریں گے۔ اور اس کو ذلت کے ساتھ

آ زار دیں گے۔ تا کہ اُس کوعبرت ہو جائے کہ بغیر تقویٰ اور بغیر بندگی الٰہی کے پھر فقیری میں دعویٰ نہ کرے۔ جب اُن تمام لوگوں منڈیا نوالہ والوں میں پیمشورہ ہوا کہ سب مل کریہ تدبیر کریں۔اس وقت ہم میں بڑا کون ہے۔اس کو آ گے بڑھا کیں تا کہ اس كے سبب سے يدكام حل ہو جائے۔ ان ميں ايك بہار خال نام رئيس تھا جوكه فقیروں کا معتقد تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں ان سب کو پہلے باندھ لیواور حسین کوبھی باندھ لو۔ جب وہ الی ذلت دیکھیں گےتو ضرور ہے کہ وہ الله کی جناب میں دعا کریں گے اور اگر اس دعا ہے یانی نہ برسا تو ان کا منہ کالا کر دینا جا ہے اور ان کے منہ پر سیاہی مل دینی جاہئے۔ گاؤں کے لوگ فوراً دوڑ بڑے حسین اور ان کے ہمراہیوں کو پکڑ لیا۔سب کو پکڑ کر بند کر دیا۔کوئی إدھر دوڑتا تھا بازار کی طرف اور کوئی اُدھر دوڑتا تھا اور آزار کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے لے آئے تھے۔ جب حسین نے بیرحال دیکھا اور جہاں بیرتمام بندھے وہاں پہنچ تو آپ نے تبسم فرمایا۔اور کہا اے خدا والو کیوں خوب روٹیاں تھی والی کھا گیں جوشکر میں بنائی گئی تھیں۔فقراء نے جواب دیا اے اللہ والے بیسب ذات تیری ہی طرف سے ہے۔ تونے ہی ہمیں گرفتار کرایا۔ كەتو اپنے كوفقىر كہتا ہے۔ اور بير بات تجھ پر روثن نه ہوئى تھى۔ اور پھرتو فقيرى ميں دم مارتا ہے۔تم پرافسوس ،اس گاؤں کےلوگ تعجب میں ہیں۔اور آپ سے فقیری کی دلیل طلب کرتے ہیں اورنہیں تو تو فخش اور شراب خوار ہے تو نہ فقیر ہے۔ بلکہ بدکار ہے تو اگر آج یانی آسان سے نہیں آیا تو ہم کو بھی اور تجھکو بھی خراب کریں گے بیلوگ، اور مجھے بھی باندھ دیں گے۔حضرت شاہ حسین نے فرمایا۔ کہ خاطر جمع رکھو کہتم کوکوئی ذلت نہیں ہوگی۔ جب اللہ رحم کرتا ہے تو یانی آسان سے برسا دے گا۔ بلکہ یہاں کارئیس بھی تمہارا مطبع اور رقیق ہو جائے گا۔ اور وہ اپنا سر بھی ڈاڑھی بھی منڈوائے گا اور تمہارے جیسا میرا مرید بھی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایاتم گھبراؤ مت بے اعتقاد مت ہو جاؤ۔ گاؤں والوں سے شاہ حسین نے کہا کہ فقیروں سے تمہارا یہی اعتقاد ہے کیا۔ بڑے بے اعتقاد اور بڑے بے ادب ہو کہ یانی طلب کرنے کے ایسے ہی رائے ہوتے

ہں۔ کہ فقراء کو پکڑنا اور گرفتار کرنا ،اور ذلت کے ساتھ پیش آنا یہ جائز ہے کیا، اعتقاد لاؤ فقیروں کے اوپر اور تا وقت کہ تمہارا اعتقاد کامل نہ ہوگا۔ جاجت تمہاری برنہیں آئے گی۔ راہِ اخلاص اور اعتقاد کو قائم کرو تا کہتم کوتمہارے مطلب میں کامیابی حاصل ہو۔ میرے دوستوں کو بلا نے چھوڑ و، اگر میرے دوستوں کونہیں چھوڑ و گے تو بجائے یانی کے آگ برس جائے گی۔فقراء کے ساتھ پیسلوک کرنا تھا کیا۔اگرفقراء جائیں تو تمام روئے زمین کو جلا دیں۔ لیکن تمہارے خیال سے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ عالم میں آ گ لگا دی جائے۔خبر دارخبر دار پھر ایساظلم نہ کیا جائے۔اور ایسا فتنہ نہ بریا کیا جائے۔ پیچانوفقیروں کواورعزت کروان فقیروں کی۔ چھوڑ دوان قیدیوں کو۔ان کے کھانے کے کئے روغنی نان لاؤ کہ جس میںشکر ملی ہوئی ہو ،اور شراب بھی حاضر کی جائے تا کہ جب یہ روٹی کھائیں اور شراب پیک تو ضرور ہے کہ آسان سے یانی برے گا۔ جب اُن لوگوں (منڈیانوالوں) نے نہ تمام باتیں زبان مبارک حسین سے سنیں تو تمام متفق ہوئے۔اس بات پر کہ ایسا ہی عمل کیا جائے۔جیسا کہ حسین کا کہنا ہے۔فقیروں پر کوئی ظلم وستم ندكيا جائے۔ جا بكدى سے تمام چيزيں حاضر كرنے كے لئے اسے اسے مکانوں کو چلے گئے۔اورسب چیزیں حسب فر ماکش شاہ حسین کے حاضر کی گئیں۔ جب دوتین دورشراب کے چل کیے ،حسین نے آسان کی جانب نظر اُٹھائی۔ اور آپ نے رقص شروع کیا اور ہوا ہے یکا یک ایک ابر سیاہ نمودار ہو گیا۔

حسین کے دوست بھی حسین کے ساتھ رقص کرنے گئے۔ حسین نے فرمایا
کیوں دوستو برسایا جائے اب اتنا پانی کہ سب لوگ سیر ہو جا کیں۔ یعنی بارش کے پانی
سے پُر ہو جا کیں۔ آپ ناچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے فقیرانِ خدا دیکھواب پانی
برستا ہے۔ اتنے ہی میں پانی آپ کے سر پر اور آپ کے دوستوں کے سر پر برسنا
شروع ہوگیا۔ بعد میں تمام طرف پانی برسنا شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ زمین گلزار ہو
گئی۔ اتنا پانی برسا کہ زمین جھپ گئی۔ آخر کار اہل دیہہ پانی سے شک ہو گئے۔ اور
سب کو ندامت ہوئی کیونکہ انہوں نے فقراء کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ بشیمانی اور

ندامت سے سب نے حسین کے آ گے حاضر ہو کر اقرار کیا اپنی نادانی کا۔ ہمارے کو آب کی قدرمعلوم نہ تھی۔اس لئے ہم سب معافی کے خواستگار ہیں۔ برائے خدا ہمیں معاف کر۔ آخر میں تمام لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے اور اپنے سرِ اعتقاد کو حسین کے پاؤل مبارک پر رکھ دیا اور کہا کہ اے خدا والے یانی کے لئے حکم دو کہ بس ہو جائے۔اگرابیا ہی پانی رہا تو ہماری تھیتیاں سب تباہ اورخراب ہو جائیں گی۔ ہمارے کھیتوں کے لیے اس قدر بارش از بس کافی ہے۔ زیادہ کی ضرورت نہیں اور اگر اس ے زیادہ بارش ہو جائے گی تو کھیتوں کے لئے آفت ہو جائے گی۔اب ہم جھے سے عرض کرتے ہیں اے رفیق خدا ہم نے جو پچھ کلم کیا ہے وہ ہم نے خطا کیا ہے۔اس خطا سے درگذر کراور بارش کواشار ہ کر کہ بس ہو جائے۔ اِس وقت حسین نے بیٹھ کر روئے نیاز کواللہ کی طرف بلند کیا اور دست دُعا کواٹھایا اتنے میں بہار خال منڈا آیا شاہ حسین کے آگے پانی بند ہو گیا۔ اور بہار خال منڈا مرید ہو گیا۔ راہ صدق سے دوست ہو گیا۔ فقرو فنا میں اور تعلقات دنیاوی کوترک کر دیا۔ اپنی جگہ اپنے لڑکے کو جانشین کر دیا اور دوستانِ حسین کے ساتھ ہمراہ ہو گیا۔اپنے سراور ڈاڑھی کومنڈ وایا۔اور خاک ڈال دی دنیا کے اوپر آپ کے ساتھ شراب میں شریک ہو گیا۔ بے تعلق ہو گیا جہان سے یک بار اور اینے عزیزوں اور اقربا کو چھوڑ دیا۔ راہ فقر میں مونس ہو گیاحسین کا اور عالم تجرید کو قبول کرلیا۔طریق صدق صفامیں مرید ہو گیا اور ماسوا اللہ کے تمام چیزوں کو ترک کر دیا۔ ترک دنیا کر دیا۔ آ کے حسین کے اور یک رُو (چبرہ) اور یک رنگ ہو گیا حسین کے ساتھ اور جب تک کہ زندہ رہا اس دنیا میں فقیروں کا ہمدم رہا۔ بیشک حسین مردِ خدا ہ۔ اور عاشقِ خدا ہے اگر چہ کہ اُس نے رود اور شراب اختیار کیا ہے لیکن مے فقر اور عشقِ اللي ميں وہ مست ہے اور باطن ميں راوعرفال كا دروازہ اس يركهل كيا ہے۔خدا کے ساتھ وہ ایک دل اور ایک جان ہے۔حضرت شیخ داؤد بندگی کر مانی "اور حضرت شیخ ابواسحاق مجى جوزمانے كے يكان آفاق يعنى متاز زمانه خيال كئے جاتے تھے اور جو مشتہر ہیں۔ لیعنی جن کی شہرت فقیری میں مشہور ہے اور ان دوحضرات میں سے حضرت

شیخ داؤد بندگی کر مانی کا وطن شیر گڑھ شریف ضلع او کاڑہ ہے۔ جبکہ شیخ ابواسحاق کا وطن لا ہور ہے، یہ بھی حسین کے ساتھ محرم راز ہو گئے۔ اور حسین بھی اُن کے ساتھ محرم اسرار ہو گئے عالم باطن میں یہ ہمیشہ تینوں بھی ہمدم باطن کے تھے۔ کہ یہ تینوں کعبے میں جا کر نماز گزارتے تھے۔ یانچوں وقت کی نماز میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اور مکان کعبہ سے چر بیت اقصی کو جاتے تھے اور وہاں سے چر چار دیواری کعبہ میں نماز پڑھتے تھے۔ حسین اگرچه که ظاہر میں مکان لا ہور میں رکھتے تھے لیکن باطن میں ان کا مکان بیژب و بطحا تھا۔اگر چہوہ شراب اور باہے میں مت تھے لیکن شراب فقر وعشق میں سیراب تھے كحسين فقير خدا ہے۔ را و فقر ميں صوني باصفا ہے را و فقر ميں ، اپنے ضرورتوں كے وقت میں آپ شراب طلب کرتے تھے اور شراب پینے کے بعد رقص فرماتے تھے۔ اور بعض وقت مبسم فرماتے تھے وہ ہنا اور ناچنا آپ کا شراب پینے کے بعد میں دلیل تھی گویا معرفت الہی کے دروازے کھل جانے کی ، اس وقت میں آپ جو پچھ استدعا فرماتے تھے۔ آپ کی حاجت اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی تھی۔شراب اور ناچ اور رود و سرود اور ہنمی مذاق آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیتے تھی۔ آپ کی حدِ کمال کی وجہ ہے جو خدا کی معرفت میں آپ نے حاصل کیا۔ بیتمام گناہ بھی اطاعت میں لکھے جاتے تھے۔ پھر حقیقت میں نز دیک اللہ کے فقراء کافسق ،عصمت اور تقویٰ کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ راہِ فقر میں واصل ہونا اور راہِ فقر میں فقیر کامل بن جانا آسان بات نہیں ہے۔جس کو حسین کے فقر میں شک ہے وہ اس وقت کا ابوجہل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے كيونكه فضل البي سے خدائے جہان نے مقبول كيا ہے۔ فقر كوحسين كے بغير كسى نقصان کے جو کچھ کہ حسین کرتے ہیں ان کے لیے وہ مباح ہے یعنی جائز ہے۔ گناہ اس کی عین اطاعت ہے۔ اگر چہ کہ ظاہر میں وہ خدا آ گاہ دن اور رات شراب اور چنگ میں مبتلا تھا۔ اور کوچہ و بازار میں پاکوب اور کف زنان یعنی پاؤں بجانے والا۔ اور تال بجانے والا تفاليكن راهِ خدا مين وه واصلِ حق تفا\_

# ذکر کرامت عادت شاہ حسین مقصود العینی حاجی یعقوب نام کے ساتھ

یعقوب نام ایک حاجی تھا عربستان کا رہنے والا جو ہمیشہ کئے ہے مدینے کو، مدینے سے محے کو آتا تھا حسین کو ہمیشہ دیکھا۔ مکے اور مدینے میں۔ کہ خدا اور رسول کے ساتھ خوش اور مت ہیں۔ کہ درگاہ سرور کو نین میں حسین معتکف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیں معلوم تھا اس کو ظاہری صورت دیکھتے ہوئے کہ لا ہور کے ملامت والوں میں ہے ہے۔موسم حج میں آتا تھا اور مدینے سے وہ بیت اللہ کو جاتا تھا۔ وہ حاجی ،حسین کوخوب پہچانتا تھا۔ اور حسین کے بھیروں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا حسین کو لباس زہد اور تقوی میں۔ اور صورت شناس بھی پورا ہو گیا۔ کیونکہ کئی برسوں سے دیکھنا تھا۔ اتفاق سے وہ لا ہور آ گیا لا ہور کی سیر کرتا ہوا وہ ایک دور جگہ کو بے سے چلا آتا تھا۔ اور لا ہور کی عمارتوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ کہ یکا یک سیر گرتا ہوا ایک بازار میں پہنچا دور سے دیکھا حسین کو کہ کھڑے ہوئے ہیں سر بازار اور شراب اور رودومعثوق بھی یاس میں ہے۔ حاجی یعقوب انہیں دیکھتے ہی جیرت زدہ رہ گئے اور تعجب سے اپنے سرکو ہلایا اور لاحول واستغفار پڑھا۔ لوگوں سے دریافت کیا بیکون جواں مرد ہے۔ جواس حالت میں ہے۔ کہ جو گمرای کی گلی میں پاؤں اپنا رکھے ہوئے ہے۔ سر بھی منڈالیا ے۔ اور ڈاڑھی بھی منڈالی ہے اور اپنے ایمان کو بھی خراب کر لیا ہے۔ تمام فقیری اسباب رکھتا ہے لیکن اس پر اللہ کا کوئی خوف غالب نہیں اور اللہ کے خوف سے ڈرتا نہیں۔ایک شخص نے کہا کہا ہے نادان ان فاسدہ خیالات سے گزر جا، تجھ کواس مردِ خدا اندیش سے کیا کام ہے۔اگر مجھے کوئی کام ہے تو جااس کے نزدیک اور پوچھ۔ بیمرد ہر دو جہال سے آزاد ہے اور اس مرد کا نام شاہ حسین ہے۔ یہ عاشقِ خدا ہے اور فقیر ہے أس كے رسول صلاللہ علم كا ، اور خدا اور رسول صلاقی اللہ كے ہاں مقبول ہے مير دو جہاں ہے آزاد ہے بیرقص کرتا ہے اور شراب پتیا ہے۔ اس حالت میں کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ بیمر دِخدا اور حق پرست ہے۔ حاجی نے کہا تو عجیب بات بیہ کہدرہا ہے کہ شراب

کہاں اور خدا کو ڈھونڈ نا کہاں۔ خدا سے شراب کو کیا نسبت۔ جو خدا جو ہیں وہ شراب کب پیتے ہیں۔شراب سے وہ خود بیزار ہیں۔مردان حق کو باہے اور شراب سے کیا کام۔اُس مخص نے حاجی ہے کہا کہ آخرتو پیرک تک گفتگو کرے گا۔اگرتو اس معاملہ کی صفائی جاہتا ہے تو خوداس کے پاس جااور دریافت کر۔ حاجی یعقوب شاہ حسین کے پاس گیا۔اور ندامت کے ساتھ عذر جاہا۔ اور کہا اے دوست خدا کے اگر میں نے خطا کی ہے تو مجھے بخش دے۔ پیج کہو کہ تو راہ دور سے لا ہور کب پہنچا۔ میں تو تجھ کو برسول و ہیں مدینے شریف اور محی شریف میں دیکھتا ہوں۔ میں مجھے ہمیشہ مدینے شریف میں و كيمنا تها- كه دبليز رسول صلافة يلم يرتو ابنا سر گهتنا تها- جب موسم حج كا موتا تها- بهرتو مدینے سے محے کو جاتا تھا۔ میں نے فج کے روز تجھے دیکھا کہ تو حریم کعبہ میں کھڑا ہوا تھا۔ بری عاجزی کے ساتھ مج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ اس وقت میں موافق شرع پنیمبری لباس صالحاں تیرے جسم پرتھا اور اس وقت میں تیرا زُمد اور تقویٰ بہت بڑھا ہوا تھا۔ جب سیخن شاہ حسین نے حاجی یعقوب سے سُنا تو کہا اے بھائی تو کہاں ہے آیا ہے۔اس صورت میں جوتونے مجھے دیکھا ہے۔آ نکھ کھول اور میرے باطن کی طرف نظر ڈال۔اے حاجی میں اللہ کے علم کے موافق ہی ہوں۔ جواللہ کے علم کی نا فرمانی کرے اس کونجات ہی نہیں ہے۔ اگر تو میری کیفیت معلوم کرنا جا ہتا ہے تو میں تجھے دکھلاتا ہوں ان رازوں کو جو اس وقت تیری آئکھ سے پوشیدہ ہیں۔ دیکھ نظارہ کو چشم یقین ہے۔ اپنی آئکھ کو بند کر اور مردانِ خدا کی حالت کو دیکھے۔ حاجی نے جلدی اپنی ہر دو آ تکھوں کو بند کر لیا۔ اور نظارے میں مت ہو گیا۔ دیکھا حاجی نے کہ آپ لباس شرع پر قائم ہیں اور دروازہ رسولِ خدا صلاللہ پیلم بر کھڑے ہوئے ہیں۔حاجی نے جب سے کیفیت دیکھی اپنی دونوں آئکھیں کھولدیں اور اپنا سریائے حسین پر رکھدیا کہ آج اب میں نے پھر تخیے دیکھا رسم قدیم کے موافق دروازہ رسولِ کریم صاللہ ایکم پر بیشک کہ تو محبت الہی میں یگانہ ہے اور مکتا ہے اور عالم باطن میں خدا سے ملا ہوا ہے ظاہراً تیری صورت شراب رود اور گانے بجانے میں مبتلا ہے لیکن باطن میں تو اللہ کے ساتھ ملا ہوا

ہے۔ ولی ہے خدا کا۔حسین نے فرمایا کہاہے غماز و بے اعتقاد اس بھید کو ظاہر نہ کرنا۔ جو کہ تونے ویکھا ہے۔اب تو پھر واپس جلا جا۔جس رہتے ہے تو آیا ہے۔اس بھید کو مجھ سے دریافت کر میں مدینے میں کب گیا لا ہور سے۔ میں لا ہور چھوڑ کر بھی دورنہیں گیا۔ میں نے کب حج میں احرام باندھا۔ کعبہ کا حج کدھر اور میرا راستہ کدھر۔ میری حالت کیا میں کیا جانوں حریم کعبہ کدھر ہے۔ میرا کام تو تھیل اور ہنی اور کھانا بینا ہے۔ حب حسین نے انکار فرمایا حاجی نے بازار میں بلند آ واز سے کہا۔ اے بازار کے دوستو بہتمام حال سنو اور اس جواں مرد سے غافل نہ رہو۔ کہ بیہ خدا کو ڈھونڈنے والا ورویش لباس رندوں میں اپنے اصل بھید کو چھیایا ہوا ہے۔ میں نے اس مرد کوخوب پہچان لیا ہے۔ یہ مردِ خدا ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ میں نے اس کو بہت دفعہ دیکھا ہے۔ بیژب کے اندر دروازہ رسول ساللہ ایک برسر رکھا ہوا۔ بار ہا میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کعبہ میں مج كوعمرے كو بجالا رہا تھا۔ ديكھا ميں نے اس كو بادل صاف كے ،اطراف كعبہ كے ، طواف کرتا تھا۔ جب میں عربستان سے ادھر عجم کو روانہ ہوا تو یہ مردِ خدا خانہ کعبہ میں تھا۔ اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہاں لا ہورشہر میں ہے۔ واقعی بیرمردِ خدا ہے۔ اور الله كا ولى ہے۔اب پھر میں ديکھتا ہوں۔اس كوحرم كعبه میں قدم ركھا ہوا ہے۔ باطن اس کا مکہ اور مدینہ میں ہے۔ اور ظاہر وہ یہاں لا ہور میں کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی آ تکھوں میں بیمرد فاسق اور فاجر ہے۔لیکن پوشیدہ طور پر اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب حاجی نے بہتمام بھید ظاہر کر دیا۔ حاجی کی آئکھ سے حسین پوشیدہ ہو گئے۔ ایسے پوشیدہ ہو گئے کہ حاجی کو پھر منہ تک نہیں دکھایا۔ حاجی نے بہت ڈھونڈا شاہ حسین کولیکن حسین کا کوئی پنة نه چلا۔اگر وہ بھیدحسین کا ظاہر نہ کرتا تو وہ حسین کا ہو جا تا۔لیکن جب بھید کو ظاہر کر دیا تو حسین اس کی محبت ہے بیزار ہو گئے۔ جب حاجی نے حسین کو لا ہور میں نہ پایا تو پھر مکہ اور مدینہ کی طرف چلا گیا۔ تا کہ پھرحسین کو وہاں دیکھوں اور اپنا سر اس کے یاؤں پر رکھ دول۔ اس کا مرید دل و جان سے ہونا جائے اور فقر میں کمر باندھنا چاہئے۔اس ارادہ پر وہ اپنی ہمت سے حسین کے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔لیکن

کسی کومعلوم نه ہوا که آخر اس کا سرانجام کار کیا ہوا۔ کسی کوبھی نہیں پیتہ ملا کہ اس جشجو اور تلاش میں حاجی یعقوب نے حسین کو پایا بھی یا نہ پایا۔ سے ہے کہ جو محض بھیدوں کو ظاہر كرتا ہے اس كى اليم بى حالت ہو جاتى ہے۔جس نے كه خدا كے بھيد كوظا ہر كيا۔اس نے مانند منصور حلاج کے سزا یائی۔ بیہ تمام لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین عشق الہی میں مت ہے۔ اگر چہ ظاہراً نزد یک لوگوں کے فاسق ہے۔ لیکن عالم باطنی میں واصل خدا ہے۔ سچ ہے حسین سب جگہوں میں تھا۔ اور اللہ کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔ اگر چہ وہ شراب اور چنگ میں مائل تھا۔لیکن اس کا ہر ایک نفس با خدا یک رنگ تھا۔شراب سے شیراورگلاب کرتا تھا۔ جائے اور قہوہ اور شربت اور شہداور پانی کرتا تھا۔ خداوند بزرگ و برتر نے اس کے دم میں اس کوالیمی قدرت بخشی ہوئی تھی کہ جووہ جا ہتا تھا وہ کرسکتا تھا۔ كيونكه واصل خدا تھا۔ اور بيكرامت اسى كے لئے سزاوارتھی۔ جو شخ واصل حق نه ہو۔ اس کو پیر قدرت کامل نہیں مل سکتی۔ کیونکہ جو چیز انسان کی عقل میں محال ہے۔ اولیاء اللہ کے کمالات ظاہری و باطنی میں ممکن ہے۔حسین صدق سے کامل تھا فقر میں اور اہل صفا ہے تھا راہِ فقر میں۔

# ذكر كرامت شاه حسين مقصود العين شيخ صدر سليم مخدوم الملك اكبرشاه كے ساتھ

اکبرشاہ بادشاہ کے زمانے میں ایک عالم تھا۔ جوتمام علوم ہے آگاہ تھا۔ بہت بڑا فاضل بے نظیر کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہ تھا۔ تمام علموں کے بھید ہے آگاہ تھا۔ عالم تھا علم منقولات کا۔ اور ماہر تھا۔ علم حدیث اور علم معقولات میں۔ صرف ونحو میں کمال کے حد کو پہنچا ہوا تھا۔ بلکہ صرف ونحواس کے نزدیک مانند ابجد کے تھی۔ جس کو لڑکے بڑھتے تھے۔ بیان معنی اور منطق میں بہت بڑا دانا اور ممتاز۔ ہر چیزگی گرہ کو یعنی عقدہ کو اپنی دلیل کے ساتھ کھول دیتا تھا۔ اور اس کے تصور میں آسان ہو جاتی تھی۔ عقدہ کو اپنی دلیل کے ساتھ کھول دیتا تھا۔ اور اس کے تصور میں آسان ہو جاتی تھی۔ صغریٰ و کبریٰ کتابیں راہ تحقیق ہے اس کی طبیعت میں بالکل آسان تھیں۔ لازمی اور مطابقی ہر دو یہ بھی اس کے نزدیک بالکل آسان تھیں۔ ولائل میں بہت ہی بڑھا ہوا

تھا۔ بہت اور تھوڑے تمام علوم سے آپ آگاہ تھا۔ فکر کامل کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کوحل کر دیتا تھا۔ وحدت اور علت کے مسائل کو اپنی طاقت سے حل کر دیتا تھا۔ علم حساب اور ہیت اور حکمت میں بھی جناب کو پوری آگاہی تھی۔ ایک اشارے کے ساتھ میں اندرونی حالتوں کومعلوم کر لیتا تھا۔ اپنی فہم کامل سے نکتہ نکتہ اور خط اور سطح اور علم ہندسہ بھی جانتا تھا۔علم قانون بھی کھول دینے والا۔ اُسے شیخ الرئیس بوعلی سینا کی کتب الشفا اور القانون ہے بھی آ گاہی حاصل تھی۔ وہ علوم وفنون کا کشاف اور فقہ و حدیثِ رسول سل سنا اللہ اللہ کے جملہ فروعات سے واقف تھا۔ اور تفییر کے ظاہر کرنے میں لائق تھا۔ تمام علموں میں بکتائے زمانہ تھا۔ یہاں تک کہ بادشاہ زمان ہے اُس کو خطاب ہوا۔ مخدوم الملک ہندستان کا راہِ وین حق میں قائم تھا۔ اور حامی تھا۔ شرع مصطفیٰ کا کہ تھم شریعت کے موافق جس کو جاہتا تھا۔ سزا اور جزا دیتا تھا۔ جس کو خلاف شرع : یکتا تھا اس کا شرع کے مطابق احتساب کرتا تھا۔ تمام شراب خانوں کو اس نے خراب كر ديا تھا۔شراب پينے والے اس سے توبداور پناہ مانگتے تھے۔ سوائے حسين كے جو مت الست تھے۔ اور اس زمانے میں شراب خوروں میں سے تھے۔ کسی مخص نے بھال حسین کا اس عالم کو سنایا۔ اُس عالم نے شاہ حسین کوطلب کیا اور آپ کی حالت پر نظر ڈالی۔ کہا بیشراب اور صراحی اور جام یہ کیوں آپ رکھتے ہو۔ کون سے امام کے ندہب میں جائز ہے۔ بیرباب اور سرود اور رقص اور ساع کو نیے مشائخوں میں جائز ہے۔ اور صفا کرنا ڈاڑھی کا کوئی شریعت میں جائز ہے۔حسین نے جواب دیا کہ اے دیندار کیوں مجھے تو ایس باتیں یو چھتا ہے۔ جب تک کہ تو اخلاص اور محبت نہ رکھتا ہو۔ اس کلام کے یو چھنے کامشخق نہیں ہے۔ اگر میری حالت ظاہر میں تو ایسی دیکھتا ہے۔ یعنی خلاف شرع رسول سائٹی بینی ہوں۔لیکن میرے باطن پرنظر ڈال کہ میں غلام شریعتِ رسول ہوں فقر جو ہے یہی شرع پنیمبری ہے۔ اور سُنتِ مصطفیؓ یہی فقر ہے۔ چھوڑ دینا دنیا کا فقیروں کا یمی مذہب ہے کہ جو مجھ کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوا ہے۔ اگر چہ لباس شریعت میرےجہم پرنہیں ہے۔لیکن میرا روحِ دل بھی خلاف شریعت پیغیبرنہیں ہے۔اگر چہ کہ

میں ظاہر میں رندمشرب وکھائی ویتا ہوں۔لیکن باطن میں ونیا کو میں ترک کر دیا ہے۔ چھوڑ وینا ونیا کا عبادتوں کا سر ہے۔ بیرحدیث پیغیبر ہے۔اصل شرع رسول یہی ہے کہ جس پر میں قائم ہوں جو کچھ کہ اصل شرع ہے میں نے اس کوراو فقر میں قبول کیا ہے۔ شریعت سرورِ عالم صلافلہ بیٹم میں باطن میرا ظاہر ہے بہتر ہے۔اگر تو اس دلیل کومعلوم کرنا حابتا ہے۔ دیکھ میں تخفیے ظاہر یعنی عیاں کر دیتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر حسین نے ایک جام شراب کا پر کیا۔ اور مخدوم الملک کو یتنے کے داسطے دیا۔ اور سات مرتبہ شراب کے رنگ کو بدل دیا۔ شربت یانی گلاب جائے دودھ اور سرکہ اور قہوہ کے ساتھ جب جام شراب کو حسین بھرتے تھے۔اوراس کے ہاتھ میں دیتے کہ پیو جب مخدوم الملک نے بیہ کیفیت دبیھی اور جیرت میں ہو گیا۔ اور کہا اے محقق علم تحقیق کے کیا خدا ہے تجھے یہی تو فیق ہے۔ کہ برتن سے شراب نکال کرشر بت شیر اور پانی اور گلاب بنا دیتا ہے۔اور کہتا ہے کہ بیہ خارق عادات یعنی کرامت میں سے ہیں۔سرکہ جائے اور قہوہ اور شراب بے شک علم و حدت میں بیسب ایک ہی ہیں۔ بیشک سے ہے کہ علم توحیر کے اویر تو قائم ہے۔ رشتہ دوئی کو تونے الگ کر دیا ہے۔ تیری آئکھ میں تمام ایک ہو گیا ہے۔ تیرے لئے مباح ہو گیا ہے علم دین میں۔ جو کچھ جاہتا ہے کر۔ جب مخدوم الملک سے شاہ حسین نے پید کلام سی۔ وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر مخدوم نے بھی ان کا نام نہیں لیا۔ کیونکہ اس نے معلوم کر لیا کہ وہ فقیر ہے اللہ کا جو کچھ کہ وہ کرتا ہے۔ شرع میں جائز ہے۔ کہ تو حید میں آشنا ہو گیا ہے۔ بدی اور نیکی تمام ان کے لئے روا ہے۔ ونیا سے گزر کر اور تعلقات دنیوی کوترک کر کے راوِتو حید میں یاؤں رکھ دیا ہے۔ راہ حق میں محقق ہے اور راہِ وحدت میں سبقت کے گیا ہے۔ بے شک معنی میں محقق ہے حسین۔ اللہ کا مومن ہے۔لیکن صورت میں زندیق ہے۔ پس نہیں جائے۔ ظاہر پر نظر رکھنا۔ بلکہ مردانِ خدا کے باطن پرنظر ڈالنا جاہئے۔واقعی شاہ حسین علم معنی کو پہنچا ہوا ہے۔اور مر دِ

#### ذ کرخوارق عادت شاہ حسین مقصود العین ملک علی کوتوال کے ساتھ

ایک روز بادشاہی دربار میں شاہ حسین کا ذکر ہور ہاتھا کہ ایک فقیر لا ہور میں ہے۔ جو بدنامی اور بدکاری کے ساتھ شہر میں مشہور ہے۔ دن اور رات عیاشوں کی جماعت میں رہتا ہے۔ اور شراب بھی بیتا ہے۔ علانیہ طور پر اور فاحش طور کے اوپر۔ اپنی خدمت میں سادہ رو یعنی خوبصورت لڑ کے بھی رکھتا ہے۔ چنگ و رباب بجانے والے قوال ساقی سرود اور شراب بھی ساتھ رہتی ہے۔ سُرخ جامہ زیب تن کرتاہے۔ اور شراب کو چنگ کے آوازیر بیتا ہے۔ کھاتا ہے جو کچھ کہ منشات کی قتم میں سے ہے۔ اور جتنی کی منکرات کی باتیں ہیں ان سب کو کرتا ہے۔ مست ہے اور پیالہ کش کلی گلی کوچہ کوچہ ناچتا پھرتا ہے۔ ڈاڑھی کوتراش کرلہیں بڑی بڑی چھوڑ دیتا ہے۔الی حالت یر بالکل خلاف شریعت ہے۔ اپنے کوفقیر تصور کرتا ہے۔ جب بادشاہ اکبرنے یہ بات سی اور سنتے ہی تعجب کیا۔ لا ہور میں ایک کوتوال ملک علی نام اس زمانے میں تھا۔ بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور حسین جہاں ہے اے گرفتار کرلو۔ بھی مت چھوڑ واس کو کسی بہانے سے اور اُسی جگہ اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی جائے۔ اور بند کر دیا جائے۔جس کویے میں ہویا کہ جس گلی میں ہوفوراً اس کو پابہ زنجیر کرلیا جائے۔ کہ جو فقیر خلاف شرع ہو۔ وہ شرع نبوی سالٹیائیا میں رخنہ ڈالنے والا ہے۔ ایسے شخص کو قید میں اور زندان میں رکھنا اس کو بھی قید ہے رہائی نہ دی جائے۔ پس اس کو زندان میں رکھ لینا جائے۔اور اس کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیر ڈالی جائے۔اور بعد میں اس کو در بارشاہی میں حاضر کیا جائے۔ تا کہ دیکھیں ہم اس کوایک مرتبہ کہ وہ کیوں ایسا كرتا ہے۔ جب ملك على كوتوال نے بيتكم سنا۔ سوائے فرمان شاہى قبول كرنے كے دوسرا علاج نہ یایا۔ دوڑتا ہوا گیا۔ حسین کی گرفتاری کے لئے۔ اور جہاں تک ممکن ہو دربارشاہی میں حاضر کرنے کے لئے کوشش کرے۔حسین کی جنتجو میں ہمیشہ تھا۔ تا کہ ان کو گرفتار کر لیوے۔ کہ یکا یک اس درمیان میں وُلا بھٹی کوتل کرنے کا حکم بادشاہی ہوا

تھا۔ ڈلا بھٹی بہت گمراہ تھا۔ کہ بغاوت سے اُس نے تمام مخلوق کو ،ستا رکھا تھا۔ وہ ایک زمیندارتھا۔اس سرِ زمین کا فسادی راہ زن اورظلم کرنے والاتھا۔ کہتے ہیں کہ اُس زمین میں لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اُس سرکشی کی وجہ سے وہ بہت ، اس سرز مین میں مغرورتھا۔ چوری اور ڈاکہ زنی میں مشہورتھا۔ چورتھا ،طرارتھا، باغی تھا ،سرکش تھا۔ خطے میں فرمان شاہی ہے ایسا باغی تھا کہ خلق اُس کے ظلم سے تنگ ہوئی تھی۔ شاہ اکبر نے ایے حضور سے ایک فوج اس کی گرفتاری کے لئے بھیجدی۔ کہ اس کو پکڑ کر لے آئیں۔ اوراس کوغضب میں گرفتار کر لیویں۔ وہ تھکم اکبرشاہی ہے کئی دن تک قید میں رہا۔اس کے اوپر باوشاہ بہت خفاتھا۔ اس لئے وہ زندان میں کئی دن تک رہا۔ اس زمانہ میں با دشاہی حکم ہوا کہ اس کو سزائے گناہ دی جائے۔ اس کو بھائی چڑھا دیں تا کہ دوسرے مفیدان کوخوف و ہراس پیدا ہو۔اس تماشہ کے دیکھنے ۔ لئے جس کی کہ عام شہرت ہو چکی تھی۔ لا ہو رمیں بہت مخلوق جمع ہو گئی تھی۔ اتفاق ہے حسین بھی وہاں موجود تھے۔ حسین نے کوتوال کی طرف نظر ڈالی ویکھا کہ وہاں کوتوال کے پاس ایک خوبصورت لڑ کا بیشا ہوا ہے۔خوبصورت اور اچھی خصلتوں والا ،خوبی اور ناز میں۔ نازنین اہل نیاز کا، باغ حسن کا گلدسته ، کوتوال کے نزدیک بیٹا ہوا ہے۔ جب حسین نے اس پر نظر ڈالی اور اس کے حسن کو دیکھا اس درمیان میں ہے ایک شخص نے کوتوال ہے کہا ، کہ وہ ہے حسین کھڑا ہوا۔ اپنی آ نکھ انہوں نے اس لڑکے پر ڈالی اور عاشقانہ نظر سے دیکھا ہے۔ دیکھا ملک علی نے کہ بیشک کھڑا ہوا ہے۔ اور نشہ ہے میں سرشار ہے۔قوال اور شراب بھی یاس ہی ہے۔ ساقی بھی اینے ہمراہ رکھا ہے۔ اور اس لڑکے کی طرف نظر بھی اس نے ڈالی ہے۔ کوتوال کے دل میں آگ لگ گئے۔ لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ اگر کوئی عذر کرے مت چھوڑ و۔ زنجیران کے بیر میں ڈالا جائے اور بندی خانے میں انہیں مقید کرلیا جائے۔ چو بداروں نے انہیں پکڑلیا اور آپ کے یاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی۔ جب حسین نے اپن حالت کو ایسے دیکھا۔ تبسم سے کوتوال سے کہا۔ کہ تو کیا میرے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کونسا گناہ کیا ہے۔ اے ناوان۔کوتوال نے کہا کہ تو خود

سمجھ سکتا ہے اور آگاہ ہو جا اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہے کہ تو شراب پیتا ہے اور فسق کرتا ہے۔ اور پھر اُس سادہ رو کے اوپرِنظر ڈالتا ہے۔ یاؤں بجاتا ہے۔نغمہ چنگ کے اوپر، شیشہ شرع کو پھوڑتا ہے پھر پر۔ یہ کیا فقراور درولیٹی ہے۔ تیرے کواپنی حالت کی خبر نہیں۔ اور نہیں سمجھتا۔ اور نہیں اندیشہ کرتا ہے۔ شاہ حسین نے فرمایا بیشک تو سچ کہتا ہے لیکن آخر مجھے تو کیا کہتا ہے۔ اگر میں شریعت غرا میں گنہ گارہوں اور خلاف شرع ہوں تو مجھ کو بچھ سے اور با دشاہ سے کیاغم وخوف ہے۔ میں گناہ اپنے آپ کر لیتا ہوں۔ میں اینے گناہوں کا جوابدہ ہوں۔ مجھے اور بادشاہ کو کیا غرض ہے اس معاملے میں پوچھنے کی۔ یہ جو گناہ میں کرتا ہوں باطن میں کوئی اس پر دعویٰ نبیں کرسکتا۔ جب حسین نے بیرتقریر کی کوتوال کے ساتھ اسکے یاؤں کی زنجیر الگ ہو گئی دوسرے لوگوں ہے کوتوال نے کہا کہ پھراس کے پاؤں میں زنجیر ڈالو۔ تا کہ پھر دوسری مرتبہ نہ ایسا کرنے پائے۔ پھر دوبارہ پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی اور پھر زنجیرا لگ ہو گئی ایسے ہی کئی مر۔۔ زنجیر ڈالی گئی اور کئی مرتبہ نکل گئی کوتوال بہت کونہ بین تھا۔ چیثم یقین ہے اس نے حسین کی حالت کو نہ ویکھا۔ کہ کیسے بغیر حابی کے زنجیر کھل جاتی ہے۔ اور کیسے اتنی وفعہ یعنی بار باراپنے پاؤں سے الگ ہو جاتی ہے۔ کوتوال نے کچھ نہ سنا آخر آپ کو پھر قید خانے میں بند کر دیا گیا۔خواہ کواہ کراہت کے ساتھ تعصب سے بیکام کیا۔ زنجیر ڈالٹا تھا اور زنجیرآپ کے یاؤں ہے الگ ہو جاتی تھی۔ جب کوتوال نے مانا ہی نہیں۔حسین نے اس کے اویر نفرت کی فرمایا جاؤ جاؤ کہ آج کے روز ایک میخ لگائی جائے گی۔ تیرے نیچے کے تھے سے۔ یعنی تیری گانڈ میں ہے۔ اور وہ میخ تیرے تن کے باہر نکل آئے گی۔اور تیرے پہلو سے نکل کر تیرا کام تمام کر دے گی۔کل نہیں بلکہ آج کے روز ہی تو . مُنْخُ پر بٹھایا جائے گا۔ اور اس آزار میں تو مرجائے گا۔ ای خرابی کے ساتھ تو ونیا ہے جائے گا۔ کہ بیمثل زمانہ میں مشہور ہو جائے گی۔ بیہ بات کہدکر آپ کھڑے ہو گئے۔ کہ بادشاہ کے پاس چلیں۔ای وقت تاکید کے ساتھ حکم شاہی ملک علی کو پہنچا۔ کہ اس وفت اوراس گھڑی ڈلا بھٹی کو پھانسی چڑھاؤ۔ وہ باغی ہے اور فرمان شاہی ہے باغیوں کو

یمی سزا ہونی جاہے۔اس کوفوراً دار پر لے جاؤاور دار پر چڑھا دواورموت کے وقت جو کچھ(الفاظ) زبان سے نکالے وہ مجھ سے کہا جائے۔اُسی وقت کوتوال وُلا بھٹی کو دار پر لے گیا اور قبر کے ساتھ اُس کا کام تمام کر دیا۔ وُلا نے جب زندگی کے بچنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو بے تحاشا بادشاہ کو گالیاں دینے لگا ، دشنام طرازی کرنے لگا اور اپنی جان کو خدا کے سپر دکیا۔ ملک علی اس وقت اس بات سے غافل ہو گیا کہ خدمت بادشاہ میں پہنچ کر ڈلا بھٹی کی نبیت کیا عرض کروں۔ کیونکہ جب اس نے گالیاں دی ہیں وہ میری سمجھ میں نہ آئیں۔اگر بادشاہ یو چھے گا تو میں کیا بیان کروں گا۔ جب کہ ملک علی · بادشاہ وفت کے پاس پہنچا اور کہا کہ دُلا بھٹی کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔لیکن اس نے کیا کہا مجھے برابر معلوم نہیں۔ بادشاہ نے غصے میں ہو کر کہا کہ اس کے پنچے مین کا و اور اس کو مارو۔ لوہے کی میخ لگائی جائے۔مقدار میں اس قدر ہو کہ جو پہلی ہے نکل جائے پس حکم شاہی کے موافق اسی وقت چو بداروں نے گرفتار کر لیا۔ اور اس وقت مینخ پر بٹھا دیا گیا۔ اور وہ میخ اس کی پیلی سے نکل آئی۔ جب میخ پیلی کے پاس سے نکل آئی تو اس وقت کوتوال کو شاہ حسین کی بات یاد آئی لیکن جب کہ کام تمام ہو چکا تھا۔ اس رونے اور زاری ہے کیا فائدہ۔روتا تھا اور فریاد کرتا تھا اور اسی رونے میں اپنی جان دے وی۔ سچ ہے مردانِ الٰہی کے دلوں کو آزردہ کر دینا اور رنجیدہ کرنا رائیگاں نہیں جاتا۔ اور اللہ جب ئی اس کو رسوا کرتا ہے۔ کہ وہ کسی مردحق کے دل کو ڈکھائے۔شہر لا ہور میں سند کے ساتھ یہ بات مشہور ہے۔ کہ تعصب سے ملک علی بے پیرے نے حسین کے یاؤں میں جوز نجیر ڈالا تھا آپ نے اے ایس میخ لگائی کہ اس کے درنعتِ عمر کو جڑھ سے اکھیڑویا۔ رفتہ رفتہ بیخبر بادشاہ جلال الدین کے در بار تک پہنچ گئی۔

ذکر کرامت شاہ حسین مقصود العین اکبر بادشاہ غازی کے ساتھ

جب اکبر بادشاہ کواس بات کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً حسین کوطلب کیا۔ کہ حسین کوئی فقیر ہے کہ شیشہ اور جام پاس رکھتے ہیں۔ اور جنگ رباب کے ساتھ شراب

پیتے ہیں۔جس وقت بادشاہ کو پوری خبر ملی۔ شاہ حسین کوطلب کیا اور پوچھا کہ اس میں کیا بھید ہے۔ کہ راوسلوک اور مذہب دین میں خود کہو کہ بیر کب روا ہے۔ راستوں کے او پرشراب کا بینا اور فاحقی اور بدکاری کے چلن پر چلنا۔ پیملحدوں اور رندوں کا کام ہے اور شرع شریف میں بالکل اس کے لئے سخت حکم ہے۔ آپ نے بادشاہ کو کہا اس مجلس عام میں کہ اصل کام فقیر کا دل ہے تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے باطن کو دیکھ نہ کہ ظاہر کو۔ ظاہر یر کوئی بات موقوف نہیں ہے۔فقراءلوگ جو راہ راست یر چلنے والے ہیں۔ ان کے حال سے دیگر شخصوں کو کیا خبر ہو سکتی ہے۔ باطن اہل فقرا کا یقین کے ساتھ کوئی کیا پہچان سکتا ہے۔قوم ظاہر بین کیا دیکھ علی ہے۔فقیروں کا بھید کوئی نہیں جان سکتا۔ عام و خاص کی نظروں سے فقراء کا بھیر چھیا ہوا ہے۔ میں اس شیشہ سے شراب نہیں پیتا ہوں۔اس شیشے کے اوپر تو نظر ڈال میں نے سات جام مخدوم الملک کو اس شیشے میں سے دیئے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مخدوم ہے۔اب مجھے آٹھواں جام دیتا ہوں۔ کہ مجھے بھی کچھ نشہ ہو جائے۔ تو بادشاہ جہان ہے۔ اور تمام نشوں سے واقف ہے۔ جب بادشاہ سے شاہ حسین نے پیکلام کی اور جام بحر کر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور بادشاہ نے وہ جام لیا دیکھا کہ وہ شراب تو نہیں ہے۔ کہ جس سے مست ہو جاؤں۔ وہ تو سرد یانی ہے جو کہ پیاسوں کوسیراب کر دیوے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس جام میں اور شیشہ میں شراب تو نہیں ہے۔ پھر حسین نے دوسرا جام دیا۔ اُسی شیشے سے اور بادشاہ سے کہا کہ ہو۔ بیشراب نہیں ہے جو کہ آپ کو مدہوش کر دے۔ بادشاہ نے وہ جام حسین کے ہاتھ ے لے لیا اور دیکھا کہ اُس میں دودھ ہے۔ بادشاہ کو بڑی جرت ہوئی کہ آیا یہ کیا معاملہ ہے۔ جب حسین نے بادشاہ کو بہت حیران دیکھا۔ دوسرا جام بھر کر دیا۔ اور جب بادشاہ کے ہاتھ میں دے چکا۔ بادشاہ نے ہاتھ میں جام لے کر تمیز کیا۔ کہ اس جام میں شربت شکر ہے اور وہ شربت در دہر کی دوا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جام اس شیشے سے بھر کر باوشاہ کے پیش کیا۔ باوشاہ نے نظر ڈالی تو وہ سر کہ تھا انگور کا، بعد میں ایک اور جام بھر کر دیا جس میں کہ قہوہ تھا۔ پھر ایک اور جام دیا۔ جس میں کہ جائے تھی۔ جب

ساتواں جام بادشاہ کو دیا تو وہ آب گلاب تھا۔ آٹھواں جو وہ شراب کا جام تھا۔ آٹھ جام بادشاہ وقت کو بتلائے گئے۔شہنشاہ اکبرنے جب بیتمام نشانیاں دیکھیں تو شاہ حسین سے دریافت کیا کہ اے خدا دوست اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک شیشے میں اتنے رنگ بدلے۔ شاہ حسین نے کہا اس بات ہے گزر جاؤ مت یوجھو۔ فقر کی وحدت کود کیجاور دوسری بات مت یو چھ۔اتنا کلام کر کے اکبر بادشاہ کے نزویک سے روائلی کا ارادہ فرمایا۔ بادشاہ نے کہا کہ شاہ حسین کومت جانے دواور جانے سے منع کر دو۔ آپ کچھ دورآ کے چلے گئے تھے کہ حکم شاہی سے فورا لوگوں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور پھر گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے کہا اے شاہ حسین کیا تیری یہی کرامتیں ہیں۔ كيا تونے مخدوم الملك كے آ كے يہى كرامت بتلائى۔كدايك برتن ميں مكارى كے ساتھ بیتمام چیزیں تو نے رکھ چھوڑی ہیں۔ میرے آ گے تمہاری بیکارکردگی منظور نہیں ہے۔ بلکہ مقرر دوبارہ دکھلائی جائے۔ تا کہ میں دیکھے کرمعلوم کرسکوں کہ واقعی تجھ میں کچھ کرامت ہے۔ میں اب دوبارہ دیکھنا جا ہتا ہوں اور تو میرے ساتھ اپنے مکر اور حیلہ میں نہیں بچنے پائے گا۔ جب تک کہ میں تیرا پورا امتحان نہ کرلوں بھی نہ چھوڑوں گا۔ جیسے کہ کرامت بزرگوں میں ہوا کرتی ہے۔ ایسی کرامت مجھے بتلائی جائے۔ میں ایسی باتوں کونہیں بیند کرتا۔ اور ایسی نشانیوں کونہیں منظور کرتا۔ اگر آپ نے اپنی کرامت بتلائی تو اچھا ہے ورنہ مجھے کوٹھڑی میں بند کر کے قفل لگایا جائے گا۔ جب تک کہ تو اپنی نی کرامت نہ بتلائے حجرے کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ بادشاہ نے جب بیہ بات حسین سے کی اور حکم دیا کہ حسین کو جرے میں بند کر دویس آپ کو کو تھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اور قفل لگا دیا گیا۔ اور تگہبان مقرر کر دیئے گئے۔ بادشاہ حسین کو بند کر کے این محل سرا میں گیا۔ ویکھا کہ حسین وہاں حرم شاہی میں بیگموں کے ساتھ موجود ہے۔ حیرت زدہ رہ گیا اور تعجب کیا اور کہا کہ بیفقیر کیے یہاں آ گیا اور جیران ہوکر بادشاہ کے دل میں ایک بشیمانی ہوگئی۔ دریافت کیا۔ حجرے کے نگہبانوں سے ضرور ہے کہ انہوں نے قفل کھولا ہوگا۔ تو یہ بہت بری خطا کی ہے۔ پاسبانوں نے عرض کیا ہم نے ففل نہیں

کھولا ۔ تفل ویسا ہی لگا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے آ کر حجرے پر نظر ڈالی اور قفل کھول کر اندر دیکھا تو وہال حسین کونہ پایا اور حرم شاہی میں جا کر دیکھا تو وہاں بھی نہ پایا۔ حکم دیا كه شهر ميں ديكھو وُهوندو اور تلاش كروشاه حسين كى۔ تمام لوگوں نے شاہى علم سے ڈھونڈ نا شروع کیا یہاں تک کہ بہت تلاش کی گئی لیکن حسین کو کہیں نہ پایا۔ بادشاہ پھر اینے محل شاہی میں آیا۔ ویکھا تو حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ مکان کے ایک ستون کے یاس بادشاہ کو بہت خوف طاری ہو گیا۔اورلرز گیا۔ بادشاہ نے کہااے مردِحق پیر کیا حال ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے جو میں نے تجھ سے دیکھی ہے۔ شاہ حسین نے فرمایا کہ پیہ تیرے نزدیک مشکل ہے جو بچھ کہ تونے مجھ ہے دیکھا ہے جھے کومحال ہے لیکن جب سر خدا کوتو پہنچ جائے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں۔فقراء کے نزدیک پیرکوئی بڑی بات نہیں ے۔ جب کہ اللہ نے تجھ کو بغیر کسی نقصان کے انتظام جہان کا تیری ذات پر موقو ن رکھا ہے۔ میں مجھے سلامتی کے ساتھ زندہ چھوڑ دیتا ہوں نہیں تو اس جرم کے عوض میں جو جھ سے واقع ہوا تیری جان ایک نگاہ کے ساتھ لے لیتا۔ کیا تو نے ملک علی کا حال خود نہیں دیکھا۔اوراس کی موت سے تجھے عبرت نہیں حاصل ہوئی۔کوئی خوف جھے کونہیں ہوا۔اگر میں چاہوں اک لحظہ میں تیرا کام تمام کرسکتا ہوں۔لیکن میرا کام پینیں ہے کہ تیرے ساتھ میں پیسلوک کروں اور تعصب سے تیری جان لوں یا کہ ایذا پہنچاؤں۔ تو بادشاہ ظل الہ ہے۔ ہم فقراء کو ہر گز جائز نہیں ہے کہ ہم تیرے لئے دعائے بد کریں۔ میں فقیر ہوں اور میرا مذہب فقر ہے۔ اور مذہب فقراء میں جائز نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا۔میرے دین اور مذہب میں بیایذا دینا جائز نہیں۔ اگر تو اپنی سلامتی جاہتا ہے تو اب دوسری مرتبہ مجھے یادمت کر اور نہ مجھے ایسی تکلیف دے۔ جیسے کہ میں ہوں۔ ویسے ہی رہنے دے۔میری کرامت کا ڈھونڈ نا آئندہ کے لئے تیری زوال نعمت اور دولت کا سبب ہوگا۔ اگر میں پر ہیز گار ہوں یا کہ فاسق ہوں لیکن مجھ سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔اب اگر تونے دوری مرتبہ مجھے بلایا تو وہ بلانا تیرے حق میں نا مبارک ہو گا۔ یا در رکھ میری اس نفیحت کو۔ اب میں جاتا ہوں اور تخفیے خدا کی پناہ میں دیتا ہول۔

یہ بات کہہ کرحسین بادشاہ کی آئکھ سے غائب ہو گئے۔شاہ اکبرنے جب یہ دلیل دیکھی بہت حیران ہو گیا۔ شخ ابوالفضل اس کا وزیر تھا۔ اور اس کی رائے کا مختار تھا تمام قصہ بادشاہ نے ابو الفضل کو سنایا۔ شخ نے کہا اے بادشاہ بلند اقبال دوستانِ خدا خدا تو نہیں ہیں۔لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ جب کہ تو حید سے کوئی آ گاہ ہو جاتا ہے اس کے نزد یک گناہ اور بندگی ایک ہی سری کا ہو جاتا ہے کیونکہ جب نقشہ دوئی کا نکل جاتا ہے تو وہ حق میں سا جاتے ہیں تو اُن کے نزد یک بید اور وہ ایک ہی ہے۔ اور مشکلات اور احسان ایک ہی بات ہے۔ جب بادشاہ نے میہ کیفیت ابوالفضل سے تی۔ ایک ہیت طاری ہوگئی بادشاہ کے دل میں ،اس روز سے بادشاہ معتقد ہو گیا۔اور ہرایک کام میں ہرایک معاملے میں آپ کو یاد کر لیتا تھا۔ بادشاہ کو آپ کی ہمت کے اوپر تمام کاموں میں کامیابی ہوتی تھی۔ اعتقاد کامل کے ساتھ حسین کو یاد کرلیا کرتا تھا۔ اور ملکوں کی فتح کے وقت بھی حسین کو یاد کیا کرتا تھا۔حسین کی دعا سے بادشاہ کی تمام مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ جو کوئی کام بادشاہ کو سخت اور عگین پڑتا تھا حسین کو یاد کرنے کے بعد وہ کام آسان ہو جاتا تھا۔ اس لئے بادشاہ اور بادشاہ کالشکراخلاص کا سر، آپ کے آگے جھکائے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تمام خاص وعام لوگ اعتقاد کامل کے ساتھ غلام تھے۔ جو کوئی کہ اکبر بادشاہ کی پیشی میں تھا۔ وہ حسین کے آگے جھکا ہوا تھا۔ تمام شنرادے حسین کے معتقد تھے دن اور رات شنرادہ سلیم کا سرتشلیم کو حسین کے آگے جھکا ہوا تھا۔ شاہ دانیال اور شاہ مراد بھی آ کی محبت میں دم مارتے تھے اور بیکمیں بھی پردہ عصمت میں حسین کو عزیز دوست رکھتی تھیں۔ خواصی تعنی غلامیں اندر اور باہر حسین کے دوستداروں میں تھیں۔ ناظر شاہ اور خواجہ دولت خال آپ کی خدمت میں کمر باندھے ہوئے تھے۔ رات اور دن تمام خواجہ سرانے یعنی جومر د حفاظت کے لئے شاہی محل میں ہوتے ہیں ، نے اپنا سرحسین کے یاؤں میں رکھا ہوا تھا۔ خانساماں بخشی اور دیوان آ پ کی خدمت میں کمر باندھے ہوئے تھے۔مفتی اور میر عدل اور قاضی اور صدر سر جھکائے ہوئے تھے۔ آپ کی منزلت کے سامنے ، شیخ ابوالفضل آپ کا دوست تھا۔ ہرایک کام

شیخ ابوالفضل کا آپ کی ہمت اور دعا کی وجہ سے بن جاتا تھا۔ ابوالفضل کا بیٹا بنام شیخ عبدالرحمٰن آپ كا خادم تھا تا كه حسين كى وجه سے اس كے تمام كام درست ہوں اور حسين كى خدمت كرنے كى وجہ سے" افضل خال" كا خطاب ہوا خان خانانِ اور خانِ اعظم بھى آپ کی ارادت میں دم مارتے تھے۔جعفراور آصف شاہ جم جاہ اپنے خوش ارادے کے ساتھ حسین کے معتقد تھے۔ خانِ کلال اور صادق خال بھی حسین کے ماننے والے تھے۔ کوکل تاش بھی آپ کا معتقد تھا۔شہباز خال بھی یقین کامل کے ساتھ آنجناب کا معتقد تھا۔ راجپوت راج بھی آپ کے معتقدین میں سے تھے۔ گویا دربار شاہی کے تمام امراء راہِ نیاز سے آپ کے خادم تھے تمام اہل سیف اور اہل قلم آپ کے ادب کا دم مارتے تھے۔ ہندواورمسلمانوں میں ہے آپ کے بہت دوست تھے۔ حکیموں میں ہے اور علماء میں سے اور مشیروں میں سے اور بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے مغلوں میں سے اور توم افغانال میں سے تمام آپ کے معتقد تھے۔ بغیر کی عذر کے بہت ہے لوگ آپ کے مرید تھے۔لشکر کے لوگ اور کوتوال آرزومند تھے۔ آپ کی مہر بانیوں کے۔ آپ سے ہرسم کی مراد اُن کی برآتی تھی۔ تمام لشکر بادشاہی کے آپ کے آگے بند بے بے ہوئے تھے۔ اور آپ کوسب مانے ہوئے تھے۔ عجب بات یہ ہے کہ وہ فقیر خدا کا سب کے ساتھ بے پروا تھا۔ کسی سے رخ نہ ملاتا تھا۔ خدا کے ساتھ مست تھا۔ اور شراب پیتا تھا۔ اور محبت الہی میں وم مارتا ہے۔حسین سالک راہ تھا۔ عارف بااللہ اور ولى الله تها ،ستاره تها معرفت كا ، چبكتا هوا ، اور موتى تها ولايت كا جبكتا هوا ـ كوئي درد ايبا نہ تھا کہ جو حسین کے سامنے بیان کیا جاتا اور حسین کی عنایت اس کے لئے بجائے مرہم کے قرار نہ دی جاتی۔ جو کو کی شخص کسی درد سے تکلیف یا تا تھا وہ ایک اے حظر میں حسین کی دُعا ہے اچھا ہو جاتا تھا۔ 2012年1月1日 1月1日 1月1日 1月1日

## ذ کر گرامت شاہ حسین مقصود العین سعید خال دانشمند کے ساتھ

مُلَا ں سعید خاں نام ایک فاضل اور بےنظیر شخص تھا اور علامہ وقت تھا۔ در دِ کان سے عاجز تھا۔ اس کا کوئی علاج نہیں جانتا تھا۔ جو دوا کہ کی جاتی تھی۔ کارگر نہ ہوتی تھی۔ حکما اس کی دوا ہے عاجز ہو گئے تھے اور اپنے عجز کوقبول کر لیا۔ ایک شخص نے محبت کے ساتھ اس سے کہا کہ حسین کے آگے بید حال کہا جائے۔ مُلَا ل سعید خان نے کہا وہ مرد تو ہے خوار اور نا کارہ ہے۔ وہ کیا میرے در دِ کان کا علاج کریگا۔ مجھ کونہیں جا ہے اور نہیں زیبا ہے۔ کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی تکلیف اسے بتاؤں۔ آخر جب درد ہے بہت تکلیف میں ہو گیا اور درواٹھانے کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی تو حلیہ شرع کوکام میں لایا۔ بیارادہ کیا کہ حرام کرنا جائے۔اس تکلیف میں حرام کرنے سے فا کدہ ہوگا۔ گیا ناچار اور مجبور ہو کرحسین کے آگے۔شاہ حسین نے ایک نگاہ ڈالی ملال سعید خان کے اوپر حال دریافت کیا کہتم کیے آئے ہو۔ اور تبسم فرمایا کہ کیا وجہ ہے تیرے آنے کی تنبیم کرتے ہوئے اس کی حالت کو پوچھا اور کہا اے دوست حال کہو کہ کیا ہے تو کیوں ایبا پریثان ہے۔ مُلاّ ں سعید نے کہا کہ در دِ کان میرے صبر و قرار کو لے گیا۔ بہت سے علاج کئے درد کے لیکن کوئی سود مند نہ ہوا۔ حسین ایک بوریئے پر بیٹھے ہوئے تھے۔اور اللہ کے ساتھ ہم نفس تھے ایک کاغذ آپ کے بوریئے کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ حسین نے کہا کہ بیر کاغذ زمین نے اٹھالواوراپنے کان میں رکھلومُلّا ل سعید بہت عقلند تھا۔ حسین کے کلام سے بہت حیرت میں ہو گیا۔ فکر کیا اور اپنے خیال کو قائم کیا عقلندی کے ساتھ کہ کاغذ کان میں رکھنے سے در دکو کیاصحت ہو سکتی ہے۔حسین نے اس وفت شفقت اورمہر بانی ہے کہا کہ تو کس فکر میں اور حیرت میں ہے۔ کہا مُلاَ ں سعید خال نے کہ میں اس سے پہلے ایک ٹکڑا کاغذ کا ، کان میں رکھ چکا ہوں۔لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بلکہ درد اور زیادہ ہو گیا۔حسین نے پھر مُلاَ ں سعید سے کہا کہ اے خیال والے ابھی تھوڑی دیر میں تیرا درد جاتا رہے گا۔ کاغذییں کوئی تا ثیر نہیں ہے۔ لیکن

جیسا میں تخفے کہتا ہوں ویسا ہی عمل کر۔ کاغذ ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بات جب حسین نے کہی۔مُلَا بِسعید نے قبول کرلیا۔جلدی ہے اس کاغذ کو اٹھالیا اور اپنے کان میں رکھ لیا۔ ای لحظہ اسکا درد جاتا رہا۔ جیران ہو گیا اور تعجب کیا مُلاَ ں سعید نے ۔حسین نے جب بیہ حالت دیکھی مُلاَ ں سعید کی تو کہا کہ دیکھا تیرا درد کہاں ہے۔ مُلاَ ں سعید نے عرض کی کہ اُس سے بڑھ کر میں نے کوئی دوانہیں دیکھی خدا گواہ ہے۔ یہ دعانہیں بلکہ کرامت ہے۔ بیرجمتِ اللی کی نشانیوں میں سے ہے۔ بیرکاغذ میں اثر نہیں ہے بلکہ تیرے بخن کا اثر ہے۔ آپ نے حکم دیا جاؤا ہے مکان کوواپس۔ اور پہچان رکھوم دانِ خدا کی۔خبر دار ہو جا وَاور جب تک کہ تو زندہ رہے۔مردانِ خدا کا ادب کر۔مُلاَ ل سعید خال جب تک زندہ رہا آپ کا دل و جان سے معتقدر ہا۔علم کے دقیقے اور باریکیاں جو دریا فت طلب ہوئی تھیں۔وہ مُلا س معید خان بعض وقت حسین کے آگے بیان کرتا تھا۔ حسین ان دقیقوں کوحل فرما دیتے تھے۔ اور اس کے دل سے تمام شکوں کو دور کرتے تھے۔ کیونکہ حسین کو خدانے ازل سے پیلم دے دیا تھا۔ اور تمام ہی باتوں سے اول اور آخرے خبردار تھے۔ کیونکہ علم لُدنی آپ کو عطا ہوا تھا۔ اس لئے تمام چیزیں آپ پر آسان ظاہر ہو جاتی تھیں۔ اور تمام مشکلوں کو آپ حل کر دیتے تھے۔ خدا کی برکت اور فیض اور فصلِ الہی ہے آپ کا کلام جا بی تھی۔ یعنی تنجی تھی ملک کے کھولنے کی۔

کرامت شاه حسین مقصود العین مرزاعبدالرحیم بن بیرم خال مخاطب خان خانانِ اکبرشاہی بابت فنح ملک مھھے

جن دنوں میں کہ اکبرشاہ کو ملک تھٹھہ کے فتح کرنے کے لئے اپنی سپاہ کو بھیجنا پڑا عبدالرحیم مرزا خان مخاطب خان خانانِ ملک ہندوستان کو ،سپہ سالا رکشکر کا کر کے حکم دیا۔ کہ ملک تھٹھہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ٹھٹھہ ملک کو اپنے قبضے میں لاؤ اور اس پر فتح حاصل کرواور اس مہم کو آسان کرواور سرگری ہے اس کے سامان کے لئے تیار ہو جاؤ۔

پس تینج اور جام اور آلات حرب تیار کئے گئے جنگ کے اسباب بھی واسطے لڑائی کے اور مجلس عیش کے سامان بھی تیار کئے گئے۔ اور جو کچھ کہ سامان کی ضرورت تھی۔ بیسب اشیاء تیار کر کے عبد الرحیم مرزا خال خانانِ سپه سالا رافتکر ہند کے حوالے کئے گئے۔ اور بادشاہ نے تھم دیا کہ مخصہ کو اس سازو سامان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ اور بادشاہ نے اپنا خیمہ شہر کے باہر نصب کیا۔ شخ ابوالفضل بادشاہ کا استاد بھی تھا۔ اور تمام کاموں میں بادشاہ وقت اس کی مرضی پر چلتا تھا۔ اور جو کچھ کہ اس کی مناسب اور لائق رائے ہوتی تھی اس پر عمل کیا جاتا تھا خان خانانِ عبد الرحیم نے اس نعمت و ناز کے اندر شخ ابوالفضل سے بوجھا کہ اس شہر میں کوئی مرد ہے۔ عاشق پاک اور اہل دل کہ، میں اپنی التجا کواس کے ہاں پیش کروں تا کہ میرے تمام کام آنیوالے آسان ہوں۔ شخ نے کہا کہ ہاں بیٹک اس شہر میں شاہ حسین ہے، جو ہر دو جہان کوٹرک کئے ہوئے ہے۔ اور ول الله كے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اس كا كلام تنجى ہے۔ ملك كے كھولنے كى۔ بلكه اس كى گالی گلوچ سرا سر دعا ہے۔اگر تجھے ایک دوگالیاں دے دیوے تو تیرے تمام کام حسب منشاء انجام کو پہنچیں اور جومشکل کہ تیرے در پیش ہے۔اس میں سے تجھے کامیابی کے ساتھ فتح نصیب ہوگی۔اگر تو چاہتا ہے کہ دشمن کے اوپر فتح پائے تو تُو اس التجا کو اس بزرگ کے پیش لے جا۔ تا کہ تیرے سخت سے سخت کام آسان ہو جاویں۔ خان خانانِ نے جب بیخن ابوالفضل سے سی ممنون وشکر گزار ہوا شخ کا۔ اور کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اس کے پاس بلکہ آپ مجھے لے کر چلو۔ شخ نے کہا کہ اگر تجھے الی ہی ضرورت ہے۔ توحسین کوآ دھی رات کوملو۔ کیونکہ وہ ایک عمرہ اور متبرک وقت ہے۔ اتفا قاصین اس روز ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے۔ اس دوست نے نقل و شراب اور غذائيں طرح طرح كى مع تمام اسباب ساع كے تيار كر ركھا تھا۔ حسين نے اين دوست سے کہا کہ شکر ملا کر دو تین روٹیال پکائی جائیں۔ دوست آپ کے کہنے سے نهایت خوش هو کر روغنی رو ٹیاں بکوا لایا۔ اور دستر خوان پہنچایا گیا۔ اور اس درمیان دستر خوان میں وہ روٹیاں بھی رکھی گئیں۔حسین نے کہا کہ کھانا کھالیا جائے۔اور دو روٹیاں

حفاظت کے ساتھ رکھی جائیں دوست نے ویسا ہی عمل کیا جب آ دھی رات کا وقت ہو چكا اورنصف شب كا گھنٹہ بجا خان خانانِ عبدالرحيم سپه سالا رہند اور شيخ ابوالفضل نمو دار ہوئے۔ شخ ابوالفضل نے دروازہ پر دستک کر دی اور دستک کی آ واز مکان کے اندر پہنچ گئی۔حسین نے کہا اے دوست وہ روٹیاں جو حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے کھانے والے آگئے ہیں۔ دیکھوجلدی دروازہ کھولوکب تک وہ کھڑے رہیں گے باہر۔ دروازه کھولواور اندر آنے دو، فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ خان خانانِ عبد الرحیم سپد سالار ہنداور شیخ ابوالفضل نمودار ہوئے۔ شیخ ابوالفضل نے خان خانانِ سپہ سالار کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کے پاؤل پر جھکا دیااور ہاتھ باندھ کر شخ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت خان خانان نے پانچ صد درم بھرے کے جوسونے کے بنے ہوئے تھے حسین کے قدموں کے پاس رکھ دیئے حسین نے کہا اپنے دوست سے کہا جاؤ وہ ہر دوروٹی بکڑ لاؤ تا کہان دونوں کو دے دی جائیں۔ روٹیاں آپ اپنے ہاتھ سے حسین نے ان دونوں کو دے دیں۔ اور گالیاں بھی دیں۔ شخ نے گالیاں کھا کراس وقت بھی سلام کیا۔غرضیکہ شخ پر کئی گالیاں ہو چکیں اور شنخ ہر گالی کے عوض میں تسلیم کے لئے سر جھکا تا تھا۔ اور خان خانان پر بھی گالیاں پڑی تھیں۔ وہ بھی وییا ہی سرتشلیم کو خدمت میں حسین کی جھکا رہا تھا۔ پھر حسین نے فرمایا کہ میری بات سنوتم کہتم ملک تھٹھہ کی طرف جاؤاور وہاںتم کو فتح نصیب ہوگی اور ۵۰۰ در ہم بھی واپس لے جاؤ۔ میں کھٹھ کے فتح ہونے کے عوض میں نہیں لینا جا ہتا۔ اس میں یہی غرض تھی اس درم کے پیش کرنے میں۔اس نے ویبا ہی عمل کیا۔حسین نے فرمایا۔ جاؤ کھٹھہ تمہارے نام پر فتح ہے۔ پس حسین نے ہر دو کو رخصت کر دیا۔ پس لا ہور سے خان خانانِ چلا گیا۔ اور تھٹھ کے رہتے کو ملتان کی طرف سے گیا اور بہا وَالدين غوثِ عالم كى مزار پر سے ہوتا ہوا گيا۔ شخ مخدوم مرشد كامل كھولنے والا قلل هو الله كاوررسته بنانے والا سالكان طريقت كے علم سلوك كے واصل الله سے ملے ہوئے اور اللہ سے نز دیک جن کا کوئی وقت ذکر الہی سے خالی نہیں۔ جن کا دم مانندعیسیٰ کے جو مُر دول کو زندہ کرتے تھے۔نسب میں قبیلہ قریش سے کہ ان پر اللہ کا درود اور

سلام ہو۔ جب خان خانانِ وہاں <del>پہنچ</del>۔اور اس درگاہ پر حاضر ہوا اور اپنی حاجت کو آپ کے حضور نہایت ادب کے ساتھ پیش کیا۔ اور آپ کے دروازہ روضہ مبارک پر سررکھ دیا۔ اور رسوم طواف بجا لایا۔ آپ کے مزار کے اطراف میں وہاں پر جانشین تھا۔ آپ كا، شيخ كبيرنام - جن كو بير بالا بولتے تھے۔ خان خانانِ نے ہر دوتھيلياں ان كى خدمت میں پیش کیں۔ اور پھراپنے خیمے کو واپس آیا۔ جب رات گزر چلی اور دن نمودار ہوا۔ اور آ فناب عالمتاب آسان پر جیکا شیخ نے وہ ددنوں تھلیاں صبح ہی کو واپس کر دیں۔ خان خانانِ اس معاملے میں بہت ہی حیرت میں ہوا۔ اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو كر ہر دو تھيليان ساتھ لے كر شخ كے پاس چر حاضر ہوا اور سرِ اخلاص كو آپ كے وروازہ رکھا اور کہا اے شخ کامل مجھ سے کیا گناہ اور کیا خطا ہوئی ہے۔فر مائی جائے کہ کیا وجہ ہے یہ ہر دو تھیلی واپس کی گئیں۔ شخ کبیر نے کہا کہ آپ ہر گز اس کا خیال نہ کریں اور اس کا افسوس نہ کیا جائے۔ تو نے جو مجھے دونوں تھیلیاں زر کی دی ہیں۔ میرے دادا بہاؤالدین غوث عالم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تھیلیاں جب حلال ہو سکتی ہیں کہ جو للہ دی جائیں۔ بید للہ نہیں دی گئیں۔ بیاڑائی کی فتح کے متعلق دی گئیں۔ انہوں نے حسین کو بھی ایسی ہی تھیلی دی۔ اور وہ واپس کر دی گئی۔ خالصاً خدا کے رائے یر وہ تھیلیاں نہیں دی گئیں۔ بلکہ ان میں ان کی مدعا شامل تھی۔ یہ دے کر وہ احسان رکھنا عاہتے ہیں پس اس میں غرض شامل ہوئی کہ اس کے عوض میں کھٹھہ فتح ہو جائے۔ کھٹھہ کے فتح ہونے کے متعلق تو حسین نے اس جوان کوخود ہی فرما دیا ہے۔ پس تو اگر زر لے گا۔ تو ابدتک اس کا احسان تیرے پڑرہے گا۔ ایسے وقت اس زر کالینا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ پس وہ زر واپس کر دیا جائے۔ اور پیراز اس سے کہہ دیا جائے اس کئے میں نے یہ تھیلیاں آپ کو واپس کر دیں۔ شخ کبیر نے کہا مناسب ہے کہ آپ لے لیں۔ ہاں اگر خالصاً لللہ دی جائیں تو اس میں لینے کے لئے مناہی نہیں ہے۔ نہیں تو ا کی درم بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ خان خانان نے جب یہ کلام شیخ سے تی اور پیہ کرامت حسین کی ظاہر ہوئی۔ سخت حیران ہو گیا اور عالم سکوت میں آ دھا گھنٹہ خاموش

کھڑا ہو گیا۔ کہ حسین نے بھی وہاں وہی تا کید دی تھی۔اور وہی رازیہاں بھی کھل گیا۔ آخر خان خانان نے شیخ کبیر ہے عرض کی پہتھیلیاں بے غرض للد دیتا ہوں۔ اب قبول فرمائی جا کیں۔ اور سچے سمجھ لیا خانان نے کہ حسین کی دعا کی برکت سے فتح نصیب ہونے والی ہے۔ کیونکہ حسین نے اس وقت آ دھی رات میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ گویا خدا کی طرف ہے وہیں۔خان خانان کو مدد گاری ہو چکی تھی۔غرضیکہ خان خانان جنگ کرتا ہوا جنگلوں میں اور دریا میں جس طرف کہ اپنا رخ کرتا تھا۔ اس کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ جس میدان میں خان خانان لڑائی کے لئے بڑھتا تھا وہ اپنی آئکھوں سے دیکھتا تھا کہ حسین کی صورت میرے ساتھ ہے بلکہ فوج کے آگے شاہ حسین خود شاہسوار بنے ہوئے تھے اور اسکی تمام فوج کے سپہ سالا رحسین ہی تھے۔ جب خان خانان اپنی نظر کو کھولتا تھا اورکشکر مثمن پرنظر ڈالتا تھا دشمن سرنگوں ہو جاتا تھا۔ والی تھٹھہ مرزا جانی خان ، خانان کے تھم سے قید کرلیا گیا۔مرزا جانی نے اپنی جان کی امان مانگی۔اور کہدویا کہ تھٹھہ آ پ ہی کا ہے۔ میرانہیں ہے۔ میری جان بخشی جائے۔ گویا میں آپ کا اطاعت گزار ہوں۔ اور شہنشاہ کا حکم سننے والا ہوں۔ خان خانان نے اس وقت مہربانی کی اس کے حال پر اوراس کوطلب کیا اپنے نزدیک عزت کے ساتھ ، اسکا ہاتھ پکڑ کرعزت سے اپنا نائب كيا۔ اور تمام كام اس كے سپرد كر دئے گئے۔ جب وہان سے واپس لا ہوركى طرف روانہ ہوا۔ شاہ حسین کو پہلے آ کر ملا بعد میں بادشاہ کے پاس گیا۔ کیونکہ اس کے دل میں پوری تمنا تھی حسین کی اور پیرسب حسین کی دعا ہے ہی فتح نصیب ہوئی۔ کہا کہ بے شک ولی اللہ کا ہے شاہ حسین ۔جس کوخدا پر اعتقاد ہے۔ وہ حسین کی ولایت کا اعتقاد رکھے۔ انکار نہ کرنا چاہئے اس کی کرامت کا جس کواس کی کرامت سے انکار ہے اس سے خدا اور رسول صلاللہ بیلم بھی بیزار ہے۔ کہ حسین کمالیت کے درجے کو پہنچے کر مقبولِ خدا ہو چکا ہے۔اور مزایہ کہ شراب پیتا ہے اور اس نشہ شراب میں محبت الٰہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ سالکانِ وقت سے سبقت لے گیا۔مستی عشق میں سرشار ہے۔ مردحق ہے اور ہادی ہے۔

### ذکر کرامت شاہ حسین گوجر خال کنبوہی کے ساتھ

ایک مرد اہل ہندوستان کا تھا۔ اس کا نام گوجر خاں تھا۔ وہ اپنے حسب نسب کے لحاظ سے کنبوہ تھا۔ اور کھانے پینے والا اور عیش وطرب والا تھا۔ شاہِ اکبر کا خدمت گارتھا۔ اور بہت خدا والا تھا۔ اور شاہ کی طرف سے اس کو منصب عطا کیا گیا۔ بادشاہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اعتبار تھا۔ جو پچھ کہ وہ جاہتا تھا کرسکتا تھا۔ ہرفتم کے اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے۔لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ اسے اولا دینتھی۔ کہ بعد مرنے کے اس کے پیچھے نشان باتی رہے۔ اولا دے لئے وہ حاجت مند تھا۔ اور آرزور کھتا تھا۔ لڑکے کے پیدا ہونے کی۔ ایک رات اس کی عورت کے دل میں خیال گزرا کہ اپنا تمام قصہ حسین سے کہہ دیا جائے۔ تو بہتر ہے ضرور ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے میری مراد برآئے۔ایک رات کو حسین کے پاس آئی اور سر رکھا یاؤں پر حسین کے اور اپنے آنسوؤں سے حسین کے یاؤں کوٹر کر دیا۔ روتے روتے اور افسوس كرتے بہت وقت گزر كيا شاه حسين نے فرمايا۔ كه تو كيوں روتی ہے۔ اور بيرونے كى کیا وجہ ہے۔عرض کی کہ میں جا ہتی ہوں کہ مجھے لڑ کا ہو۔ اور میں اس سے محروم ہوں۔ اور میں یہ جاہتی ہوں کہ میری اولا دے لئے آپ دعا کریں۔ تا کہ اولا د مجھے نصیب ہو۔ جب حسین نے یہ بات شنی فرمایا کہ تو اب اپنے گھر کو چلی جا اور کوئی فکر واندیشہ مت کر۔ اور تمام سازوسامان کو چھوڑ دے۔ اور زیب و زینت کے ساتھ اپنے کو صفائی دے۔اور بےتعلق ہو جا ننگ و ناموں سے اور آ راستہ کر اپنے کو مانند دلہن کے کل میں تیرے پاس آؤں گا۔ اور میں مجھے اپنی گود میں لوں گا۔ اور میں تیرے ساتھ ہم بستر ہوں گا۔ اور میری ہمدم تمام شب اور تمام رات تیرے بستر سے پر شراب پیوں گا۔ جب صبح ہو گی میں عسل کروں گا اور نماز پڑھوں گا میں دعا کروں گا خدا کی جناب میں کہ اللہ تختجے نیک لڑ کا دے گا۔ وہ عورت حسین کے پاس سے واپس آئی اور اپنے کونہایت زیب زینت سے آ راستہ کیا اور مانند دلہنوں کے اپنے کو سنوارا بستر ابچھایا مانند گلستان کے حسین تشریف لائے اس کے خلوت خانے میں اور پہلے آپ نے اس کی صحبت میں شراب بی۔اوراس کوبھی پلائی اور رود اور رباب بھی بجتا رہا۔ جب آپ پرمستی کا عالم طاری ہو گیا۔ اور لوگوں کی آئکھوں میں آپ مت دکھائی دیتے۔شوہر کی مانند اس کا ہاتھ پکڑلیا۔اور کہا کہ اے کنیز اے لونڈی آج رات خواب کرمیرے ساتھ اور بسترے یر کھینچ کر لے گئے۔ اور فرمایا کہ آج رات بھر ہوشیار رہو۔ اور نگہبان رہو۔ کہ کسی دوسرے کو بیر بھید کھلنے نہ یائے۔ وہ تمام رات ہوشیار رہی اور آپ کی خدمت میں حاضر ربی تمام رات اس کے دل میں قتم قتم کے وسوے آتے تھے۔ بھی بھی اس عورت کی کنیز جاسوی کی غرض ہے حسین اور اپنی مالکہ کو و یکھنے کی غرض سے نگاہ ڈالتی تھی۔ بسترے کے اوپر کوئی نہیں ہے بسترے پر سوائے ایک شیر خوار یجے کے، جو اس کے ببتان كومسلتا تفاليعني دودھ ببتا تھا۔ كئي مرتبہ جب اپني مالكه كي بيه حالت ديكھي اس عورت نے ، پشیمان ہو گئی اور حیران رہ گئی۔ تب وہ ایک گوشے میں دل جمی کے ساتھ بیٹے گئی۔ تو کنیز اس طرح بار بار دیکھنے ہے اُس کی خدمت میں مشغول ہو گئی۔حسین اس رات مثل بچے کے دکھائی دیتے تھے۔ اس عورت کو۔ پس صبح کوحسین اٹھے اور عنسل کیا نماز کے لئے۔اور دعا کی اس کی اولا د کے لئے۔اور کہااے ماں تیرے کواللہ لڑ کا دے گا۔لیکن پیرپھید کسی سے ظاہر نہ کیا جائے۔ پس وہاں سے حسین رخصت ہوئے اور اپنے مکان کو واپس آ گئے اتفاق سے بیعورت جب اپنے شوہر کے ساتھ ہمبستر ہوئی تو حاملہ ہوگئ۔ بعد میعاد گزرنے کے اس کولڑ کا پیدا ہوا۔ شوہر کومعلوم ہوگیا کہ لڑ کا ہوگیا ہے۔ لونڈی جو وہاں اس کے مکان میں موجود تھی۔ وہ اس وقت پیتمام بھید دیکھے رہی تھی۔ اس نے تمام بھید گوجر خال سے کہہ دیا۔ کہ حسین کے ساتھ تیری عورت سوئی تھی۔ اور میں نے حصیب کر دیکھا ہے۔ بیلڑ کا اس کا ہے۔اگر جہ گوجر خان بہت خوش تھالیکن جب بیہ کیفیت سی تو غیرت مند ہو گیا۔ اور کہا کہ امتحان کرنا جائے۔ کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ میں بھی اس َو مدنظر کرتا ہوں۔اور بعد اس کا تمام حال معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس عورت کو مار دوں گا۔ اس کو شراب میں زہر دینا جاہئے۔ پانی میں بھی کھانے میں بھی زہر دینا

عاہئے۔ اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کی موت کے لئے پیرزہر کافی ہے۔ اور اگر عصمت والی ہے تو نہیں مرے گی زہر ہے۔ ایسا ہی حسین کو بھی زہر دے دینا جائے اگر وہ مر دِ خدا ہے تو نہیں مرے گا۔ اس کے مرید ہو جانا چاہئے۔ دل و جان سے پس وعوت کی حسین کی اور طعام اور شراب میں زہر ملا دیا۔ جب حسین وعوت کے لئے آئے۔آپ نے حکم دیا کہ پہلے میرے لئے شراب لاؤ۔ تا کہ میں پی کر بعد میں کھانا کھاؤں۔ جب حسین نے شراب طلب کیا تو گوجر خاں نے اپنے ہاتھ سے جام دے دیا۔ جب آپ شراب زہروالی لی سچکے تو آپ نے فرمایا۔ کہ بیتو شراب نہ تھی یانی تھا۔ شرب تلخ اور تند ہونا جائے تا کہ اس سے میری طبیعت کو آرام کے۔ یہ تو یانی ہے شراب نہیں ہے۔ مجھے شراب دے۔ گوجر خان نے عرض کیا۔ آپ پیکن تو سہی۔ یہی آپ کو بے ہوش کر دے گی۔ اگرچہ یانی ہے لیکن دو تین جام بس کافی ہے۔ میرے ہاتھ ہے، اور دو تین جام ہیو دیکھو۔ آپ کو مدہوش و بیہوش کر دے گی۔حسین نے اس وقت تبسم کیا اور ایک تماحیا اس کے منہ پر مارا۔ گوجر خان کے ہاتھ سے صراحی اور جام حسین نے تھینچ لیا۔ اور ایک ہی دفعہ تمام شراب پی چکے۔ پھر دوسرا شیشہ جو وہاں پر موجودتھا نیزجس میں زہر آمیزتھا وہ بھی آپ نے بی لیا۔ ایسے ہی کئی شیشے یے دریے ما تندیانی کے پیتے چلے گئے۔غرضیکہ جس قدرشیشہ جات لبریز شراب کے وہاں موجود تھے وہ تمام پی کرآپ نے رقص شروع کیا۔اور فرمایا اے گوجر اس وفت اگر اور شراب ہے تو پیش کر۔ ہم دریا کے بی جانے والے ہیں۔ اور ابھی پیاسے ہیں۔شراب عشق حق ہے بے تاب ہورہے ہیں۔ اگر اس شراب میں زہر شامل کی گئی ہے یا کہ کسی قتم کی مٹھاس مجھ کو یہ بھی مدہوش نہ کرے گی۔ ہم مہت ہیں شراب الست ہے۔ یہ شراب ہم یر کیے غالب ہوسکتی ہے۔ اور کیونکر ہمارے ہوش وحواس کو بگاڑ کرسکتی ہے۔ جلدی لا چند جام شراب کے جس میں زہر ملا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد کھانا لا زہر آلود تا کہ تیرے سامنے میں وہ کھانا بھی کھالوں۔اورامتحان تو میر اہرایک طرح سے لے مجھے کوئی خوف نبیں ہے۔ان زہرآ لود چیزوں ہے۔مگر میں تجھ کونفرت نے طور پر کہتا ہوں کہ تو بے خبر

ہے۔ اور جھھ پر لعنت کرتا ہوں کہ جب میں تیری عورت کے ساتھ ہم بسر ہوا تھا میں نے اس وقت اس کو مادر مہر بان کہا تھا۔ نہیں تو اب تیرے لئے اللہ کی جناب میں دعا کرتا ہوں کہ تو ای دم میں اسیر بلا ہو جائے گا۔لیکن جب کہ میرا کام حق اندیثی کا ہے۔ اس واسطے چیثم بوشی کرتا ہوں۔ کیونکہ میں درویش ہوں اور مجھ درویشوں کا کام نہیں ہے کہ کسی قتم کا برا جا ہوں۔ گوجر خال نے جب یہ کیفیت شاہ حسین کی دیکھی حیران اور پشیمان ہو گیا۔ اور اپنی جان کے لئے کانپنے لگا۔ سخت متغیر اور بریشان ہو گیا اور کہا کہ بیتو خدا کا خاص دوست ہے۔ اور میں نے اپنے حق میں براستم وظلم کیا۔ کہ ا یے یاک مرداور مردِ خدا کواور فقیر کامل کو میں نے زہر ملا کر شراب پلائی۔ مجھے ایسا نہ عاہے تھا کہ شاہ حسین کے ساتھ ایسے برے سلوک سے پیش آؤں۔ پناہ مانگی اور ای حیرانی اور پریشانی کی حالت میں آپ کے یاؤں پر اپنا سرر کھ دیا۔ بہت عاجزی اور نیاز کرتا تھا۔ اور دونوں آ جھوں ہے آنسوؤں کا دریا جاری تھا۔ اور عرض کی کہ اے مردِ خدا میں نے بہت بخت گناہ کیا ہے اور کیا عجب ہے کہ یہ میرا کام مجھے تباہ و ہر باد کر دے۔ خدا کے لئے میرے ان گناہوں کو بخش دے اور میری التجا کو قبول کر۔ میں تیری حالت ے بالکل آگاہ نہ تھا۔ کہ بچھ کو حد کمال کا درجہ اللہ سے حاصل ہے۔ اگریہ بات مجھے معلوم ہوتی اے فقیر خدا تو میں اس کام کے نز دیک قطعاً نہ جاتا اور میں اب تیرا مرید دل و جان سے ہوتا ہوں اور نہایت خوش اور صدق و صفا کے ساتھ میں تیرا مرید ہوا۔ شاہ حسین مقصود العینی نے جب گوجر خاں کو ایسی عاجزی اور پریشانی کی حالت میں یایا۔ کہ وہ اینے کئے ہوئے سے سخت پریشان اور پشیمان ہے اور معافی کا خواستگار ہے اس وقت اس کو اینے نز دیک طلب فرمایا۔ اور دلاسا دیا اور اس کی پیٹھ کو اپنا دست مبارک لگایا۔ اور اس کو اپنا مرید کر لیا۔ جب اس کے مکان سے باہر تشریف لے گئے اور اس بات کی شہرت زُور زُور تک پھیل گئی۔ بلکہ یہاں تک کہ قوالوں میں اس کیفیت خاص کی ایک را گنی بنائی گنی۔ جواس ونت میں قوال گاتے ہیں۔ جب حسین کمال را ؛ فنا ہے اللہ کے ساتھ ایک ہو گیا تھا۔ اور بقائے خدا ہے واصل اور زہر کھایا۔ آپ نے ،

اور کوئی صدمہ نہ بہنچا آپ کو۔ اس لئے اولیاء اللہ کو زہر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اولیاء اللہ کم میشد تا قیامت زندہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا یموت \_ یعنی اولیاء اللہ نہیں مرتے ہیں اور بیدان کی عین کرامت میں داخل ہے۔

### ذكرخوارقِ عادات شاه حسين

مقصود العینی جماعت دوستان کے ساتھ ایک رات میں حسین اللہ کا دوست تمام دنیا سے بے بروا تھا۔ دوستول کے ساتھ ایک چار دیواری میں بیٹھا ہوا شراب یی ر ہا تھا۔ اورمجلس ساع بھی ترتیب دی گئی تھی۔ وہ گھر ایک دوست کا تھا۔ جس میں کہ حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ دوست بہت وفا دار اور خوش اخلاق تھا۔ اور حسین کا بہت معتقد تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ خدمت حسین میں تمام تمام رات کھڑا رہتا تھا۔ مادھو بھی اس کی مجلس میں شریک تھے۔ اور بدن پر مادھو کے میلا کپڑا تھا۔ جس کا رنگ ما نند شکر کے تھا۔ کیونکہ ایک ہفتہ ہے وہ کپڑا مادھو کے جسم پر تھا اور گر دِ راہ ہے میلا ہو گیا تھا۔ حسین نے ایک دوست سے کہا جلد جاؤ دریا کے کنارے اور مادھو کے کپڑے کو دھو لاؤ۔ اس وقت آ دھی رات کا وقت تھا۔ دوست نے عرض کی کہ خدا آ گاہ اس وقت ۔ سے راستہ بند ہے۔ اور کسی بھی بشر کی آ مدورفت نہیں ہے کیونکہ نصف حصہ رات گزر چکی ئے۔ اور رات بھی اندھیری ہے اور بازاروں میں کہیں ہل چل بھی نہیں ہے۔شہر کے دروازے بھی اور قلعے بھی بند ہیں کوتوال کے حکم ہے کو چہ کو چہ گلی گلی سیاہی پھرتے ہیں۔ ایسے وفت میں اگر کوئی گرفتار کر لے تو بندی خانے کو لے جانے کا خوف طاری ہے۔ الیی حالت میں آ دھی رات کو تنہا اب دریا کیسے جا سکتا ہوں۔ اور کنارے دریا پر اس وقت دھونی بھی نہیں ہے۔ جو اس سے کیڑا دھلوا لیا جائے۔حسین نے فر مایا اے اہل یقین تو مرد ظاہر بین ہے۔ یہ کیول اصرار کرتا ہے کہ میں اس وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ پیچ کہتا ہے کہ واقعی آ دھی رات کا وقت ہے لیکن سید ھے رائے کی طرف ہے تو دریا پر چلے جا۔ تجھے آ دھی رات ہے کیا مطلب ہے۔ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی۔ تو

بے خوف وخطر بغیر کسی وحشت کے یا کوتوال یا سپاہی کے ڈر سے اطمینان حاصل کر کے لپ دریا چلا جا۔ کہ تخفے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کوئی شخص بھی بغیر موت کے نہیں مر سکتا۔ اب تخفیے اس مکان میں آ دھی رات نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب تو مکان کی چار دیواری سے باہر نکلے گا۔ تو تخفی نصف حصہ دن نظر آئے گا۔ جلد جلد جلد جا گھر سے باہر اور وکھے کہ آ فتاب آ سان پر روش ہے۔ دل میں مت وہم کر کہ آ دھی رات ہے۔ بلکہ آ دھا دن ہے۔ جا کر دیکھ دوست نا چار و ناساز و مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلا۔ دیکھا کہ زمانے کا حال دگر گوں ہے۔ تمام عالم پر آ فتاب روش ہے۔ جیران ہو گیا اور بازار میں لین دین ہو رہا تھا۔ اور آ دھا دن تھا۔ قلعے اور شہر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور ترمیوں کی آ مدورفت کا بازار گرم تھا۔

دو کانوں پر لین دین ہو رہا ہے اس وقت وہ دوست لب دریا پہنچا۔ ایک دھو بی اتفاق ہے اس کو دکھائی دیامہ دوست نے کہا کہ اے دھو بی مہر بانی کر کے مجھے اس مادھو کے جامے کو دھو دے۔ اور جو بچھاس کی مزدوری ہے مجھ سے لے لے۔ دھونی نے کہا کہ مزدوری کوایک طرف رہنے دو۔ اگر مادھو کا جامہ ہے تو لا یئے۔ بسم اللہ تا کہ میں اس جامہ مبارک کوصدق کامل کے ساتھ پاک کر کے تجھے واپس دے دوں۔ اور دھونی نے اس وقت جامہ اس دوست سے لے لیا۔ اور دھو کر صاف کر کے فوراً اس جامہ پاک کواس کے دوست کے پاس واپس کیا۔ کدد مکھ لو بہت صاف ہو گیا ہے۔ اور خنگ ہو گیا ہے۔ کیونکہ آفتاب بہت تیز ہے۔اب لے جاؤاور مادھو کے حوالے کر دو۔ اور مادھوکومیرا سلام کہنا۔اورمیرا نام بھی حسین ہے۔ یاد رکھو مادھوکومیرا سلام اچھی طرح سے پہنچاؤ۔ کہ وہ مقبولِ حق ہے۔ ہر دوجہان میں۔ دوست نے وہ جامہ لے لیا۔ اور یوشیدہ اپنی گود میں رکھ کر قلعے کے باہر کے رائے سے شہر میں آیا۔ جب اپنے گھر پر پہنچا اور وہاں کے گلی اور کو بے پر نگاہ کیا تو دیکھا کہ آٹوشی زات کا وقت ہے نہ وہ بازار ہے نہ وہ لین دین ہے۔ ہرایک شخص آ سودہ ہوکراینے بستر وں پر آ رام کر رہا ہے۔ نہ بازار کی د کا نیں تھلی ہوئی ہیں اور نہ آنے جانے والوں کا نام و نشان ملتا ہے۔ اندھیری رات

ہے اور لوگ سب خواب میں ہیں۔ کوتوال اور کوتوال کے سیاہی چوروں کی گرفتاری کے کئے پھر رہے ہیں۔ میخص دوست فوراً اپنے مکان میں گھسا۔اور حیرت میں ہوکر حسین کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ کپڑا حسین کے پیش کیا۔ اور سکتہ کا عالم تھا۔ کچھ زبان سے نہیں بول سکتا تھا۔ حسین نے جب اس دوست کو جیرانی کے عالم میں دیکھا تو فرمایا۔ اے دوست دیکھا خدا کا بھید۔ لاؤ مادھو کے جامے کومیرے سامنے رکھ دو۔ دوست نے کہا اے خدا آگاہ میں جیرت میں ہوں اور دیوانہ ہو گیا ہوں اس معاملے میں کہ اللہ نے مجھے کیسی قدرت وی ہے۔اور پیکسی عزت بخشی ہے کہ تواپنے کام کے لئے آ دھی رات کوتو آ دھا دن کرسکتا ہے اور جب تیرا کام ختم ہو گیا تو پھر آ دھے دن کوتو آ دھی رات كرسكتا ہے۔ وہ دھوني كون تھا جس نے جامه ميرے سے لے ليا تھا۔ اور كون ہے جس نے مجھ سے مزدوری نہیں لی۔ اور کون ہے جس نے مادھو کو سلام بولا اور مجھے بھی سلام کیا۔ اور اپنا نام حسین بتایا۔ حسین نے کہا دوست سے اے وحدت کیش مجھ سے اس بھیڈکوئن جب تو میرے ساتھ محرم راز ہونا جا ہتا ہے تو خبر دارکسی ہے اس معاملے میں دم نہ مارنا۔ وہ دھو بی جو تھا وہ فرشتہ تھا مردانِ خدا کے کام کیلئے اللہ نے اسے بھیج دیا تا کہ وہ مردانِ خدا کے کاموں کو پورا کرے۔ بیرمرتبہ اہل تو حید کو نصیب ہے۔ دیگر لوگوں کے لئے نصیب نہیں ہے۔ جو کہ محروم ہیں ۔ وحدت الہی سے وہ کب دم مار سکتے ہیں وحدت میں۔اے تو حید کو پسند کرنے والے۔نشان ڈھونڈ اس تو حید کا۔ تا کہ تو بھی توحید والوں سے ہو جائے۔ اگر تو توحید کو یالے گا۔ تو دن اور رات تیری آ تکھ میں کیماں ہو جائیں گے۔خاک اور اکسیر کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا۔ کیمیا اور خاک کو ایک ہی جبیا خیال کرے گا۔حسین اہل تو حید میں سے تھا۔ اس لئے یہ دلیل تو حید الہی کی ظاہر کیا۔ تا کہ خدا شناسوں کو ظاہر ہو جائے کہ تو حید کے بیم عنی ہیں اور پیدرکیل ہے۔' ذکر کرامت شاہ حسین مقصود العین کی ایک مرد فقیر کیمیا گر کے ساتھ

شبرلا ہور میں ایک فقیرتھا جو کہ کیمیا گرتھا۔فنِ کیمیا گری میں ماہر ہونے کے

باعث مغرور تھا۔ اور اس کا نام یعقوب تھا۔ ایک دن صبح کے وقت حسین کے یاس خاضر ہوا اور حالت حسین پر نگاہ ڈالی اور آپ کے تصرف کو دیکھا۔ اور حیران ہو گیا۔ حایا کہ ا پنا بھی تصرف دکھاؤں۔مرد فقیر کیمیا گر کے پاس اُس وقت کچھ کاغذ میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ کاغذ کھول کرحسین کو بتلایا۔ جب حسین نے اُس پر نظر کی اور یو چھا اس فقیر سے کہ یہ کیا چیز ہے۔ فقیر کیمیا گرنے کہا یہ کیمیا ہے۔ جو کہ پارے سے تیار کی گئی ہے اور میں جاہتا ہوں کہ تانبے سے صددام سونا کر دول۔ حسین نے جب دیکھا کہ اس فقیر کو اس چیزیر بہت ناز وفخر ہے۔ تبسم کیا اور کہا اے فقیر تو نے کتنی مرتبہ ایسا کام کیا ہے اور کتنی محنت سے یہ کام سکھا ہے۔ اور کتنا خرج تو نے اٹھایا ہے یارہ کی خرید میں اور پھر بازار سے یارہ خرید کر لایا ہے اور جنگل اور صحرا پھر کرجیتو کیمیا کی کی۔ اور قتم نباتات ہے کس قدر جمع كيا بي تو في اور دوائيول كے لئے كس قدر بوٹياں جمع كى بيں اور ختك اور تركوث کران ہے ادویات تیار کیا ہے اور اس میں پھو یارہ تو نے ملایا ہے پھرتو نے اس کو پھر پر بیبا ہے ایک مدت تک تو نے اس عم میں اپنے وقت کوضائع کیا ہے۔ یارے وان ادویات میں ملا کرحل کیا ہے۔ اور ایک پوشیدہ مکان میں تونے بیسب کام کئے ہیں۔ تا کہ دوس بے لوگ اس کام کو نہ دیکھنے یا تیں۔انگار تونے روشن کیا اور بھٹی تیار کی اور مٹی کا برتن بنایا اور اس پر آگ رکھی چوروں کی طرح اِدھراُدھر سے حجیپ کر ایک بے نور ِ اور اندھیرے گھر میں بیٹھ کر آ گ روٹن کی۔ گوبر کی سینی اوبلوں کی ۔ ول اور جان ہے تو اس کام کو بجالایا تا که اس میں تجھے گوئی نقصان نه ہو۔ اس وقت بیرا کسیر اس محنت کے ساتھ تیارہوئی۔ یہ کاروبارفقیروں کے نہیں ہیں۔اورابھی تک بھی یہ خاک برابر تیار نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تانے کو بگھلا کر یعنی گال کر زر خالص کرنا پڑے گا۔ تو اس کوشش اور رنج کے ساتھ اے نادان سونا بناتا ہے۔ جوفقیر ہیں راہِ خدا کے وہ اس کام کو گناہ سجھتے ہیں۔فقیروں کے نزدیک تو ایسا گناہ ہونا ہی نہ جائے۔فقیرتو ایک نظر کے ساتھ سونا بنا دیتا ہے۔فقراءتو خاک ہے زر بنا دیتے ہیں اورکوئی دوائی اس میں شامل نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ بکڑ لیا اور اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک مجلس کے

کنارے لے گئے اور اپنا کنگوٹ کھولا اور وہاں پر آپ نے استنجا فر مایا۔ جس وقت آپ نے بعنی جس مقام پر آپ نے استنجا فرمایا اتنا حصہ زمین کا سونا بن گیا۔ جس جس مقام زمین پر بپیثاب کی دہار پینچی وہ تمام زمین زرِ خالص ہوگئی۔حسین نے اس فقیر سے کہا كەاپ فقيرىيسونالے لے۔ تو ناز وفخر كرتا تھاا پى كيميا گرى پر، اور ميں اپنے خداير ناز كرتا ہوں۔ جتنا سونا تحقي وركار ہے۔ اتنا يہاں سے پكڑ لے۔ كيا كيميا كے لئے تو یریشان اورسرگردان بھرتا ہے۔ اور خدا ہے دور مارا مارا بھرتا ہے۔ چھوڑ کیمیا کو اور راہِ خدا کو ڈھونڈ کیمیا کو کیا ڈھونڈ تا ہے۔ اے نادان اگر مجھے خدامل گیا تو کیمیا حاصل کہو گئے۔ قدرت سجان کو دیکھ فقیر کیمیا گرنے جب یہ حالت حسین کی دیکھی تو جیران ہو گیا۔ اور دست یقین سے دامنِ حسین کو پکڑ لیا اقرار کر لیا حسین کی کرامت کا۔ اور اثر کر گئی حسین کی ہدایت اس کے دل میں۔ مرید ہو گیا حسین کا دل و جان ہے۔ جب حسین کا مرید ہو گیا تو حسین کے ہمراہ رہا وہ بھی حسین کا ایک دوست بن گیا جو کہ راہِ خدا والے ہیں۔ کیمیا ان کے نزویک کیا چیز ہے۔ کیمیا ان کے میپیٹناب میں ہے۔ دیکھو حسین کو که وه الله والا تھا۔ که جس خاک پر استنجا کیا تھا۔ وہ خاک سونا ہوگئی۔خوارق عادات اور کرامت اس کو کہنا جا ہے۔ واقعی اللہ نے اولیاء اللہ کو بہت بڑی کرامتیں دی ہیں۔ کہاں استنجا اور کہاں زرِ خالص۔ بیشک حسین خدا کا پہنچا ہوا بندہ تھا۔ کہ جس کے پیشاب سے خاک نے زرِ خالص کا رنگ قبول کرلیا۔ اس کو کرامت اورخوارق عادات کہتے ہیں۔

## ذ کرخوارق عادات شاہ حسین مقصود العین ایک فقیر وہابی طریق والے کے ساتھ

جب كرت تھے۔ ایک روز جنگل سے بھرتے ہوئے شہر کو آئے۔ اور شہر کو د يکھتے ہوئے كرتے تھے۔ ایک روز جنگل سے بھرتے ہوئے شہر کو آئے۔ اور شہر کو د يکھتے ہوئے ایک وہابی کے مقابلے میں تشریف لائے جو كہ بہت خود رائے اور متكبر مزاج تھا۔ جب حسین نے اس کو دیکھا تو اس سے كنارہ كش ہوئے۔ یکا یک اس راستے سے ایک عورت آ راستہ حالت میں یعنی زیب و زینت کے ساتھ رائے سے چلی جاتی تھی۔ اُس عورت کی خوبی اور اس کامعثو قانہ نازصبر وقر ار اور آرام کو دلوں ہے چھین رہا تھا۔ اس عورت نے حسین کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا۔ شاہ حسین بھی شراب محبت ہے مت تھے۔ اس کے ناز کو ویکھتے ہی آپ نے اس کا بوسہ لیا۔ اور اپنی گود کی جانب تھینچا۔ اور اس نازنین عورت کے لب کا بھی بوسہ لیا اور اس کے گلوبھی کا بوسہ لیا۔ اور بھر چھوڑ دیا اس عورت کو۔عورت اپنی ضرورت کے لئے گھر کو یا بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ لیعنی وہابی جو کھڑا ہوا اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ جب شاہ حسین کی ایسی حالت کو دیکھا۔ اس وہابی کے دل میں آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اس عورت کا بوسہ لول۔ پس اسی وقت اس عورت کو وہانی نے پکڑ لیا۔ اور ویبا ہی اس نے بھی بوسہ لیا جیبا کہ حسین نے لئے تھے۔ شاہ حسین نے اسکو دیکھا اور اپنا راستہ لیا۔ اور وہ وہابی بھی جناب کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ راہتے میں ایک لوہار کی دکان بھی۔ اور وہ لوہار بھٹی لیعنی دكان ميں لوے كوگرم كرر ما تھا۔ لوما نہايت سرخ آگ ميں ہوگيا تھا۔ گويا لوے نے آ گ کارنگ ہی قبول کر لیا تھا۔ حسین نے اس لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور اس كے بہت سے بوے لئے۔ پھر وہانی سے فرمایا كه ميرے پیچھے آنے والے بے حیا خبیث ملحداس وقت تو نے اس عورت کے بوسے لئے اور میری تقلید کی بیعنی جیسا کہ میں نے کیا ویا ہی تونے بھی ہوں کے ساتھ کیا اب اس لوہے کا بھی بوسہ لے اور میری تقلید کر۔ میرے ہاتھ سے اس لوہے کواپنے ہاتھ میں لے لے۔ اور اس کو بوسہ دے۔ اے حص و ہوں والے شخص اگر تو تقلید میں برابر ہے تو اس کام کو بجالانہیں تو تجھ پر خدا کی لعنت ہے۔اے بدنیت گمراہ کہ اس تقلید کے سبب سے تو کنویں میں گریڑا۔ تیری پیہ تقلید بالکل باطل ہے اور تیرا دعویٰ جھوٹا۔ جب تک کہ تو تو حید کا رستہ نہ لیوے تقلید کیے کرسکتا ہے۔ جب ملانے شاہ حسین کی بیردلیل دیکھی تو متحیر ہو گیا۔ اور متحیر حالت میں اس کے ہوش وحواس بجاندر ہے۔اس نے اپنے سرکوجسین کے پاؤں پررکھ دیا۔ اور کہا میرا دل و جان فدا ہے آپ پر ،حسین۔ سچ ہے ایسے کام واصلانِ حق سے ہی ہوتے ہیں جو محقق کامل ہیں اور اولیاء اللہ کی ایسی ہی حالت ہوا کرتی ہے۔ کہ جوطریق توحید سے جو محقق کامل ہیں۔ بیشک تو راہ حق میں واثق اور کامل ہے۔ اور طریق توحید میں سچا۔ طریقت کے پردے تبھ پر کھلے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت میں محقق حق ہے۔ حسین نے سے بات اس کی من کر پھر دوبارہ اس جلے ہوئے گرم لوہے کے بوے گئے۔ پھر اس لوہ کو اس لوہار کو واپس کیا۔ وہاں سے جانب جنگل روانہ ہو گئے۔ اس وقت جس شخص نے شاہ حسین کی حالت دیمی حسین کی کرامت ہے آگاہ ہو گیا۔ اور اقر ار کر لیا کہ واقعی حسین اللہ کا بندہ ہے۔ فقیران حق میں سے یہی ایک بندہ پہنچا ہوا بندہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے۔ کہ بعد موت کے بھی مشکل جوابوں کوحل کر دے گا۔ لوگوں کے سوالوں کوحل کر سے گا۔ زیر خاک یعنی بعد وفات کے قبر میں حسین بعد مدفون ہونے کے آواز دے سکے گا۔ ذکر کر امت شاہ حسین مقصود العین باشاہ ارز انی فقیر مریدشنخ بہلول قدس سرہ فرکر کر امت شاہ حسین مقصود العین باشاہ ارز انی فقیر مریدشنخ بہلول قدس سرہ فرکر کر امت شاہ حسین مقصود العین باشاہ ارز انی فقیر مریدشنخ بہلول قدس سرہ

كا اور بهيجنا اس كا مهندوستان

معلوم ہو جائے کہان دونوں میں کون بزرگ ہے۔اور کہاں تک ہرایک کا جادہ ہے۔ ایک دوسرے سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ اس کی سیر کہاں تک ہے۔ اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ زمین و زمان میں تا کہ ایک چھے ہوئے کو دوسرا ڈھونڈنے والا نکال لے۔ اگر وہ اس کو ظاہر کر سکا یا کہ ڈھونڈھ سکا۔ تو مرتبہ فقرا کم خیال کیا جاتا ہے۔اس لیے کمال حسین کو دیکھنے کے لئے اور امتحان حسین کا لینے کے لئے شاہ ارزانی نے کہا کہ آپ کہاں تک پرواز کریں گے۔ اور کہاں تک آپ کا خدا کے نزدیک رتبہ ہے۔ اور کہاں تک آپ کا کشف ہے۔ پس حسین کے نزدیک بیٹھ گیا اورامتخان حسین کے لئے کمر باندھا۔ کہااے دوست میری ایک بات س کہ میں تجھ سے یوشیدہ ہو جاتا ہوں۔ تو مجھ کو ڈھونڈ کر نکال لے۔ تو میری جنچو کر کہ کیا میں تجھے مل سکتا ہوں۔اس اڑان میں تیری سیر کی حالت تمام معلوم ہو جائے گی۔ اور جس قدر تیرا رہیہ پیش خدا ہے وہ بھی تمام ظاہر ہو جائے گا۔ شاہ حسین نے اس وقت تبسم فر مایا۔ اور کہا اچھا جاؤ پوشیدہ ہو جاؤ میری آئکھوں سے زمینوں اور آسانوں میں جہاں تک تم پرواز لیعنی اڑ سکتے ہو۔ اُڑو۔ شاہ ارزانی مراقبے میں بیٹھ گیا۔ اور حجیب گیا آپ کی نظروں سے اور اڑان مارا جنگلوں کی طرف کوہتان میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر جائے تھہرا۔ ایک چیتا کی شکل میں بن کر چیتوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔شاہ حسین اس وقت اس کے لیجھے روانہ ہو گئے اور وہاں بہنچے جہاں یہ چتیا بنا ہوا بیٹھا تھا۔ کہا اے دوست السلام علیکم بس ہو گئ آپ کی پرواز معلوم کر لیا میں نے آپ کا رتبہ اللہ کے نزد یک کیا فقر و فنا کی طریق ہے یہی حاصل کیا جو گی لوگ بھی ایسا ہی تو اڑنا جائنے ہیں۔اور وہ اپنی صورت کو بدلا لیتے ہیں۔شاہ ارزانی حسین کے خن کی تاب نہ لا کر عالم بالا کی سیر کرنے کے لئے بلندی ہوا پراڑ گیا۔ اور اپنے کومرغ کی صورت میں بنالیا۔ شاہ حسین بھی اس کے پیچھے اڑے حسین شاہ باز بن گئے۔ اور ایک ہی پرواز یعنی اڈاری میں اس کو پکڑ لیا۔ اس کی گردن بکڑے کہا کہ ہاں کب تک تو مجھ سے بھاگے گا اس کو پکڑ کر زمین پر اتار دیا۔ جیے کہ باز کبوتر کو پکڑ لیتا ہے اور کہا حسین نے کہ کیوں اے دوست اگر میں اپنی چونچ

تیرے سریر ماروں۔ تو تیری کیا حالت ہو گی۔ اور بیہ تیرے پر دبال کہاں چلے جائیں گے۔اس وقت شاہ ارزانی نے کہا کہ میں کیا کروں میں تو اڑ رہاتھا اور عرش بریں تک اڑنا جاہتا تھالیکن تونے مجھے راہتے میں ہی پکڑ لیا۔ کہ میں آ گے اڑنے نہ پایا۔ پس شاہ ارزانی اپنی اصل انسانی شکل میں آ گیا۔آورحسین کی خدمت میں کمر باندھا اور کہا بیٹک تو واصل حق ہے اور فقیرِ خدا ہے۔ راہ فقر و فنا کو طے کیا ہوا ہے۔ تو مجھ سے راہ فقر میں بہت بلند ہے۔تو شاہ باز ہے اور میں کبوتر ہوں راہ فقر میں میں نے مجھے کامل دیکھا اور خدا کے ساتھ واصل دیکھا۔حسین نے دوسری مرتبہ شاہ ارزانی سے کہا۔ کہ اے فقیرِ خدا کہ اب کنارہ کش مت ہو۔ اب میں تیری آئکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہوں تو میری تلاش کر ۔ کوشش کر تو مجھے ڈھونڈ لے۔اس پر تیری پرواز کی حالت معلوم ہو جائے گی۔ یں حسین پرندے کی شکل میں اُڑے اور اس کی آئکھوں سے پوشیدہ ہو کرعرش معلیٰ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ جب شاہ ارزانی نے آپ کو ڈھونڈ نا شروع کیا۔ ہر چند تلاش کی لکین کوئی پینہ نہ ملا۔ آخر تحت ٹری یعنی زمین کے آخری حصہ میں واخل ہو کر وہاں سے نکل کر آسانوں پر پہنچ گئے۔ زمینوں اور آسانوں میں بہت تلاش کی لیکن شاہ حسین کا کوئی پیتہ نہ ملا۔ آخر کارشاہ ارزانی جنتوئے حسین میں ست الوجود ہو گیا۔ اور اڑنے میں عاجز ہو گیا۔ بعداس کے اپنی جگہ پر آ کرتھہر گیا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ اے دوست میں نے مجھے بہت تلاش کیا۔لیکن کہیں بھی تیری خبر نہ ملی۔اور نہ تیرا اثر دکھائی دیا۔ اب تو خود میرے سامنے آ جا ، تا کہ میں مجھے دیکھوں۔ شاہ حسین ایک دم شاہ ارزانی کے پاس آ گئے اور جو کچھ صورت حال گزری تھی تمام کہدسنائی۔شاہ ارزانی نے جب بد کیفیت شاہ حسین سے سنی ۔ کہا بیٹک تو مخلص ہے خاص اللہ کا۔ بیشک تو مقرب ہے جن کا۔اور تو نے شراب وحدت کو پیا ہے۔علم توحید میں اب کسی کو دعویٰ نہیں ہے۔ جو بچھ سے مقابلہ کرے فقیری میں کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے۔ اور راؤحق میں کوئی تیرے برابرنہیں ہے۔طریقِ فقر و فنا میں اس وقت اس جہان میں کوئی تیرا ہمسرنہیں ہے۔ راہِ مکان سے تیری طاقت بڑھی ہوئی ہے۔ بیٹک تھے قربِ حق حاصل ہے اور تو فقیر بھی

ہے اور درولیش بھی ہے۔ یہ کہا اور بڑی محبت اور ادب کے ساتھ شاہ حسین کے یاؤں پر ا پنا سر رکھ دیا۔ بعد میں سر کو اٹھایا اور درخواست کی کہ ہندوستان جانے کی اجازت دی جائے۔ شاہ حسین نے شاہ ارزانی کو اجازت دے دی۔ کہ جاؤ جدھرتمہاری طبیعت عاہتی ہے۔ جب شاہ حسین سے وہ آگے بڑھ گیا اور سیرو سیاحت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہندوستان کونہیں گیا بلکہ اس نے بیدارادہ کیا کہ پھر دوسری مرتبہ حسین کا امتحان کیا جائے۔ حسین جب کہ عاشق پاک تھا۔ اور وفات آپ کی ہو چکی تھی اور آپ خلوت خاک میں تھے۔خبرسیٰ کہ شاہ حسین کا وصال ہو چکا ہے۔ ایک ون امتحان کے لئے گور حسین پر پہنچا۔ اور حسین کے مزار کو اپنے یاؤں سے ٹھکرایا۔ اور ایبا کہا اے سونے والے اب تو مجھ سے کچھ آگاہ ہے۔ اپنا حال بیان کر کہ تو شیر ہے یا کہ لومڑی۔ اب تیرے سر پرکون کھڑا ہے۔اور کیا تیرا خیال ہے۔اے حسین تو زیر خاک ہویا ہوا ہے۔ اب تو مجھ سے اور اپنے سے کچھآ گاہی رکھتا ہے۔شاہ حسین نے جب پیخن سنا۔ مذر پر خاک سے حسین نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ تو یہ کیا بک رہاہے اور ایہ اتخن تجھے کیا کائق اور زیبا ہے۔ میں اب خاک سورہا ہوں۔ مجھے نہیں لازم کہ میری خاک ٹھکرا تا۔ میری قبر کے اوپر تونے یاؤں مارا اور پھر دشمنی ہے بیافظ زبان سے نکال رہا ہے۔ اگر میں اینے حال سے آگاہ نہ ہوتا تو کیسا میں رمز فقیری میں کامل اور اللہ کو پہچانے والا ہوتا۔ سمجھ لے کہ میں نے اینے آپ کو جانا ہوا ہے اور مت ایبا لفظ استعمال کر۔ جو کچھ کہ میں نے بانا تھا یا چکا ہوں۔ جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ اور اس بو جھ کو میں نے اُٹھایا ہوا ہے۔ میں شیر ہوں۔ راہِ خدا کا۔ نہ مثل لومڑی کے۔ شیر ہوں جو کہ خاک میں سور ہا ہول میہ بات تو مجھ سے یاد رکھ جو کوئی کہ راہِ خدامیں پورانہ ہو وہ کیسے قبر میں ہے بات كرسكتا ہے۔اس كے منہ سے زير قبر بعد مرنے كے كوئى كلام زبان سے برآ مدنہ ہو گا۔ جب تک کہ توحید کا راستہ نہ مل جائے۔ مردہ قبر میں سے کیے بات کر سکتا ہے۔ میں دلیری کے ساتھ اس قبر میں سے جھے سے بات کر رہا ہوں۔ لیس تو ہی سمجھ لے کہ میں لومڑی ہوں یا کہ شیر۔ میں نے جو کام لائق کرنے کے تھے۔ کر چکا ہوں۔ اور مجھ کو

رسته مل گیا ہے۔ قرب الہی کا۔ جھ کونہیں لازم تھا کہ ایسی گستاخی سے مجھ سے بات کرتا۔اب میں جھے ہے ان گناہوں کا بدلہ نہیں لینا جا ہتا۔ کیونکہ تو میرا پیر بھائی ہے۔ ماور شخ بہلول کا تو مرید ہے۔ اس لئے تیرے ان گناہوں سے میں درگزر کرتا ہوں۔ نہیں تو تجھے اس طرح خراب کرتا۔ کہ تیرے کوعبرت حاصل ہو جاتی ۔لیکن جب کہ تو میرا پیر بھائی ہے۔ اس لئے میں تیری اس تقصیر کو معاف کرتا ہوں۔ میری قبر کوتو نے ٹھکرایا۔ اور پھر تعصب سے مجھے برا کہتا ہے۔ بیکٹنی بڑی جہالت ہے اور کم مجھی اور بد اخلاتی کے ساتھ تجھ سے بیغل برا سر زد ہوا۔ تو فقیر ہے اور تجھ میں ایسی باتیں کیوں ہیں۔فقیروں میں جنگ کے لئے۔خاص ہم میں اور بچھ میں کہ تو اور میں ہم پیر بھائی ہیں چر مجھ سے تو جنگ کرتا ہے۔ کیا میری تقصیر ہے۔ مجھے شرم نہیں آتی پیر بھائی ہونے ک ۔ بیر دیکھتا ہے کہ میں مردہ ہو کر جو زندوں جیسا کلام کر رہا ہوں۔ جب مجھ میں بیہ طاقت ہے تو تیری جان لے لینا مجھ کو کونسا مشکل امر ہے۔ شرم آتی ہے مجھے میرے پیر کے نام پر۔ اس لئے میں مجھے ایذا ہے محفوظ رکھتا ہوں۔ جھ کومیرے پیرے تربیت ہے۔ کہ حسد لیعنی کینہ بغض سینہ میں مت رکھ۔ میں اس کوعزیز جانتا ہوں جو کہ میرا پیر بھائی ہے۔ اور میں اس کے نام کی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ میرے پیر کا نشان ہے۔ اور میرے سے ہدایت پایا ہوا ہے۔ راہ بتلایا پیرنے امن وامان کے ساتھ اور اس پیر وتتكيرے وہ رسته آسان ہو گيا۔ اس لئے ميں تيرے ساتھ حسد نہيں رکھتا۔ اور راہ وين میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جیسے میری عزت ہے۔ ویسے ہی تیرے بھی عزت ہو۔ اور پیر کا سلسلہ وہیا ہی قائم رہے۔ اور اس سلسلے کوتو ہمیشہ قائم رکھے اور اس سنت پیر کو بجالائے تو نے جومیرے ساتھ دشمنی سے بید کام کیا۔ میں وہ دشمنی اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ کیکن یہ جاہتا ہوں میں تیرے ساتھ کہ میرے اور تیرے درمیان میں ایک پردہ ہو جائے۔ جھے کو میں شرمندہ نہیں کرنا جا ہتا۔ اور اس ملک میں تجھے نہیں رہنے دینا جا ہتا۔ تو ملک ہندوستان کو جا۔ اور وہاں جا کر پیر کے نام کو زندہ کر۔ تونے میری قبر کو غصے سے ٹھکرایا۔ اس لئے تو اس شہر سے باہر چلا جا۔ تیری رہائش وسکونت

یہاں لا ہور میں نہیں ہے۔ تیرا مطلب ہند میں برآئے گا۔ تیرا مرجع ملک ہندوستان ہے۔ اور تیری خواب گاہ لیتنی مزارشہر پٹنہ میں ہوگا۔ میں نے تخفیے خدا کے سپر دکیا۔شہر لا ہور کو خالی کر دے۔ اور شہر لا ہور کو چھوڑ دے اور ہندوستان میں قدم بڑھا۔ کہ ہندوستان میں تو پیر کامل ہو جائے گا اور لوگ تیرے مرید ہوں گے۔تو پیر ہو جائے گا۔ اور اہل پٹنہ تیرے مرید ہوں گے۔ اور تیرے آگے دور دراز مقامات ہے لوگ حاضر ہوں گے۔ تیری کرامات کی خبر مشہور ہو گی۔ اور سب تیری خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اور عزت و تو قیرے تھے دیکھیں گے۔شرط تعظیم بجالائیں گے۔ یہ بات کہی حسین نے کہ خود کلامی مت دکھاؤ۔ لینی خود غرضی مت کر۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اورسلام علیم ۔ جب بیہ بات شاہ ارزانی نے شاہ حسین سے تی جیرانی میں گم ہو گیا۔ اینے یاؤں کومزار پر سے کھینچ لیا اور دل و جان سے شاہ حسین کا دوست ہو گیا۔ اور اقرار کرلیا کہ میں آپ کے نام کو ہمیشہ لوں گا۔ اور آپ کا دروازہ میرا مقام ہے۔ مانند خادموں كے اس كے درگاہ ير تھا۔ ادب سے سر ركھا ہوا۔ راہ صدق ميں اس لئے شاہ حسين كا ارادہ تھا۔ کہ وہ ملک ہندوستان کو چلا جائے۔ اتفاق سے شاہ حسین ایک رات بادشاہ ا كبر كے خواب ميں دكھائى دئے۔اور جو كچھ كہ بھيد پوشيدہ تھا شاہ اكبرے ظاہر كيا گيا۔ اور شاہ ارزانی کی تمام حقیقت بیان کی گئی۔ کہ میں شاہ اردانی کو پیر کے حکم سے کہدر ہا ہوں۔ کیکن وہ نہیں مانتا۔ کہ وہ یہاں سے ہندوستان چلا جائے۔ اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ تقدیر الہی میں پیرکی طرف سے اس کے لئے یہی ارشاد ہے کہ شہر پٹنہ میں جائے۔ اس نے میرے اس اشارے کونہیں مانا۔ اور نہ وہ یہال سے جاتا ہے۔میرے آستانے کے دروازے پر پڑا ہے۔ روز وشب غافل ہے میرے پیر کے اشارے ہے بھی غافل ہے۔ میرے کہنے نے بھی اس کے دل میں کوئی اثر نہ کیا۔ اب تجھ کو جائے کہ اس کو لا ہور سے ہندوستان بھیج دیا جائے۔ بادشاہ اکبرنے جب بید کلام شاہ حسین سے سی۔ نیند سے ہوشیار ہوا۔ اور بیرینہاں راز جو کہ شاہ حسین سے سناتھا۔ تھم دیا بادشاہ وقت نے کہ گور حسین پر ایک فقیر ہے ادبی کے ساتھ اس کا امتحان لینا

عاہتا ہے۔ وہ بہت نا مقیداور رند ہے۔ شاہ حسین سے اس کو اجازت ہو چکی ہے ہند جانے کی۔شاہ حسین کی کلام یاک کو وہ نہیں سنتا ہے۔اور لا ہور سے ہندوستان نہیں جانا جا ہتا ہے۔ حکم دیا شاہ اکبر نے کہ وہ فوراً ملک ہندوستان کو چلا جائے۔ نہیں تو شاہی غضب سے وہ شہر بدر کر دیا جائے گا۔ شاہ ارزانی پیشاہی حکم من کر بہت پشیمان ہو گیا۔ اور اقرار کرلیا اینی نادانی کا که میں نہیں جانتا تھا کہ بیشک حسین عارف کامل ہے حسین کے آستانے کو بوسہ دیا اور ہندوستان جانے کے لئے مدد جائی۔ پس شاہ حسین سے اجازت ہوئی لا ہور ہے ہندوستان جانے کی پہنچ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ ہندوستان اور وہاں اس کا مقصد حاصل ہوا۔ اب ہندوستان میں اس کا نام شاہ ارزانی ہے۔ شاہ حسین سے رخصت حاصل کیا ہوا فقیر اس وقت شہریٹنے میں پیر کامل ہے۔ خاک پٹنہ میں سویا ہوا خوش حال ہے اپنی کرامتوں میں بھی مشہور ہے۔ پیر کامل ہو گیا۔ راہ خدا دانی میں طفیل سے شاہ حسین کی حسین نے اپنی کرامت اور دلیل سے اس راز میں اللہ کی جناب یاک میں عرض کی۔ کیونکہ شاہ حسین راز فقر میں خدا والا تھا۔ اور گلدستہ تھا بہارِ خدائی کا، باغ تھاعشقِ الہی کا ، ہنتا ہوا پھول اور اس پھول پر مانند بلبل کے نالہ تھا۔ تحقیق میں وہ ہرایک گناہ سے پاک تھا۔ وہ قطب تھا جہان میں اورغوث بھی۔غوث اور قطب تھا جہان فنا میں۔ اور سب کو ماسوائے اللہ کے ترک کیا ہوا۔ اس کوشاہ حسین کے جیسا ہی قربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے۔لیکن ایسے کون ہیں۔جیسا کہ شاہ حسین تارک ماسوا تھا۔اس نے ترک کیا تھا ماسوا کوراہ فقر میں۔اس لئے خدا کے نز دیک وہ مقبول ہو گیا۔ بچ ہے خدائے جہان کی طرف سے شاہ حسین عارف کامل ہے۔ اس کے کامل میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ ولی ہے اللہ کا بغیر کسی خم و ﷺ کے اور اللہ کا راستہ ایبا ہی ہوتا ہے۔ بغیرخم و چیج کے بیر مردحق۔ یعنی شاہ حسین راہ کمال سے نسبت رکھتا تھا۔ خدائے جل وجلال کے ساتھ۔خوارق عادات اس کے بہت ظاہر ہون چکے ہیں۔ جو گنتی میں نہیں آ کتے۔ میں کہاں تک اس کے خوارق عادات کو بیان کروں۔ کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔اس کی تعریف بے حدوانتہا ہے۔ کب گن سکتا ہوں میں ہزار میں

ہے ایک۔ اس کی نشانیوں کا میں کب اظہار کروں۔ اور اس کی کرامات کی میں کیا کہوں۔اس کے کمالات کی اُنہا یہ کہ میں کیا بیان کرسکوں اس کی تعریف کے موتی میں کب بروسکتا ہوں۔ راہِ مکان میں اس کے کمالات ظاہری و باطنی حد بیان میں نہیں آ کتے۔اس کے کمالات کا اظہار زبان اور قلم سے ادانہیں ہوسکتا۔شرح تعریف شاہ حسین عارف یاک کی احاطہ ادراک ہے باہر ہے کیونکہ دوست مقربِ حق تھا۔ اور مست تھا عشق ازل سے اور مشرب حق پر تھا۔ راوعشق میں بورا کامل تھا۔ فقر اور صدق اور صفاً میں پورا کامل تھا۔ اگر چہ کہ ظاہر میں مے نوش تھا یعنی بادہ نوش تھا۔لیکن باطن میں وہ شراب نہ تھی اس کے ظاہری حال کو نہ دیکھنا جائے بلکہ اس کے باطن پر نظر ڈالنا عاہے۔ کہ وہ خدا والا تھا۔ کہ راہِ قرب میں وہ اللہ کا ولی ،خدا سے بھی جدا نہ تھا۔ نام کو خدا کی طرف سے عزت اور وہ فال تھا۔ چہرہ ایمان کا فنا کے چہرے کا وہ غازہ تھا۔ تیلی تقى آئكھ خدا بني كى دن اور رات و صال خدا ميں رہتا تھا خوش تھا مشاہرہ جمالِ البي میں۔ فارغ تھا دنیا اور دین کی شختیوں اور تکلیفوں سے کر بلائے راہِ خدا میں وہ خدا کو پا چکا تھا فقر و فنا میں پیروئے رسول صلاللہ یکم تھا۔ ماسوائے اللہ کے تمام چیزوں کو چھوڑا ہواءعم دو جہان ہے فارغ اور دل کوراہِ خدا میں لگایا ہوا۔مضبوط تھا ارادت حق میں اور یاک تھا عبادت ریا کاری ہے۔ سیج ول سے وہ عاشقِ خدا تھا۔ اور عبادت الہی میں ہمیشہ مشغول۔ مذہب رسول سلامنی اللہ پر دست بستہ قائم کوئی بات اس میں ایس نا صاف نه تھی۔ اس کا مذہب محبت صادق تھا اور اس کا مذہب دوئتی و اثق \_مضبوط تھا وہ دوی مطلوب میں ۔صادق تھا وہ محبتِ محبوب میں ۔اس کا مطلوب رضائے الہی تھی۔اور وہ محبوب تھالقائے حق کا۔ کہ رضائے خداوندی ہے اس کی دوآ تکھیں لقائے خدا ہے

## ذکر وصال حضرت شاہ حسین مقصود العین خدا تعالی کے ساتھ واسطے وفات ظاہری کے طرف موت ظاہری کے

وہ حسین قربِ خدا ہے واصل ، جو راہِ فقر و فنا اور عشق الہی میں کامل تھا۔ آخر میں قرئے کمال سے حضور الہی سے واصل ہو گیا۔ جب کہ حضرت سردار دو جہان رسول کریم صلانته پیلم کی عمر شریف تر یسته ۱۳ سال کی تھی۔ شاہ حسین کی عمر بھی تر یسته ۱۳ سال کی تھی دس برس شاہ حسین مدرہے میں رہے۔ کہ ان کو ایک ہادی مل گیا۔اس ہادی کامل کی تلقین پر چھبیس ۲۶ سال ہے اس کے پیرو رہے۔ اور ان کا مزاج اس وقت عا قلانہ اور متشرع تھا۔ اور ستائیس ۲۷ سال آپ نے شراب نوشی میں گزاری تریسٹھ سال میں وہ دنیا فاتی ہے ذاتِ وصال کو پہنچے۔ یعنی جناب نے وفات یائی آخر میں شاہ حسین کا وصال ہوا۔ موت کی وجہ سے دریا کے درمیان جب آپ کی موت کا زمانہ آیا تو آپ نے اپنی جان دریا میں دے دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشتی میں جناب بیڑھ کر شہرے پانی دریا کے اس طرف جا رہے تھے۔ دریا میں ریت دیکھی اور کشتی بان سے کہا کہ مجھ کو کشتی ہے اتار دو۔ تا کہ بچھ دریاس ریت میں آ رام کروں۔ جب آ پ کشتی ہے اس ریگتان میں اتر گئے۔ جاہا کہ تیرو کمان کے ساتھ کھیلوں۔ ایک ٹیلہ بنایا ریت کا اور اس پر چند تیر چلائے۔اس وقت جو دوست آپ کے ساتھ موجود تھے۔ دوستوں ے کہا۔ اے یارانِ صافی مذہب اگر کوئی دوست اینے دوست کو بلاوے۔ تو اس کی ملاقات کے لئے جانا جائے یا کہ ہیں۔ مجھےتم رائے دو۔ میں آپ سب سے مشورہ لیتا ہوں۔ جب دوستوں نے ری کلام شاہ حسین سے سی۔ جواب دیا کہ جب دوست بلاتا ہے۔ ملاقات کے لئے اپنے دوست کو۔ تو باسر وچھم جانا چاہئے۔ یہ من کر سخی شاہ حسین نے کہا کہ اے عزیز و آگاہو جاؤ۔ اور خبر دار ہو جاؤ کہ فضل اور رحمت الہی اب مجھ کو اینے بزم وصال میں طلب کر رہی ہے۔ میں بھی شوق وصال خدا میں اس جہان فانی

ے رحلت کیا جا ہتا ہوں۔ میرا سفر ، عالم فانی سے سرائے بقا کی طرف ہونیوالا ہے اس لئے اس عالم سے ملک بقا کو جانا جا ہتا ہوں۔ تا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ رہوں جبکہ مجھے ہر دم وصال ہوگا مرنے کے بعد تو پھرموت سے کیا ڈر ہے اور کیاغم ہے ای موت میں تو وصال خدا ہے کوئی مخص میری موت ہے آ زردہ وحملین حالت میں نہ ہو۔ میرا مرنا وصال الہی ہے۔ اس لئے کوئی میرے دوستوں میں سے میری موت کی نبت غم نہ کرے۔ میرے تمام دوست دلشاو رہیں میری موت کاغم اور رنج نہ کریں۔ کوئی شخص میری موت پر افسوس نہ کرے بلکہ میری موت کی خوشی منائی جائے کیونکہ میں اسوفت تک مردہ تھاغم عشق میں زخمی ہور ہا تھا۔اگر چہ کہ ظاہر میں میرے تن میں جان تھی کیکن فنا وجود میں میں مردہ تھا اب بیہ ظاہری میری موت آ چکی ہے بیہ مرہم ہے میرے زخم کا اگر میں ظاہر میں اب مرجا دَل۔ نو زندگی ابدی مجھ کو حاصل ہو جائیگی۔ از سر نو پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اور وصالِ الٰہی مجھے کومیسر ہو گا۔ بیے فرما کر اپنے دوستوں سے خوش دل اور نہایت خوش اینے سفر کا سامان تیار کر لیا۔اس ریت کے اوپر اپنی جا در کو بچھا دیا اور اس جا در پر آپ دراز ہو گئے۔ اور اپنے کوحوالے خدا کیا۔ جان وجود سے نکلتے وقت آپ کے منہ ممارک ہے ہوآ وازنگلی کہ حق اللہ۔ جب حق اللہ جناب نے کہہ دیا۔ جان وجود ہے باہر ہوگئی اورشراب خالص وصال اللہ کی پی لی۔ پی لی شراب سرشار محبت الہی کی۔ اور مت ہوکر سو گئے۔ آغوش معثوق میں۔ آپ نے معثوق کے آغوش میں خواب کیا۔ آپ کوکوئی خوف وخطرہ ندتھا۔ حساب و کتاب کا۔ مردانِ الٰہی کی موت ایسی ہوتی ہے۔ کہ جواینے دلوں کو نمینی دنیا ہے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ ان کی موت الیمی ہی ہوتی ہے۔ دوستوں نے اس وفت اس جگہ عسل دیا شاہ حسین کو۔ اور اس جگہ میں کفن پہنایا گیا۔ اور جو کچھ کرنا تھا۔ پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ فرشتے بھی اس وقت حاضر ہوئے۔ اور شبیج اور تہلیل پڑھی گئی۔ تمام یاک روحوں نے بھی تشریف لائی۔ اور نفس ظاہر ابھی حاضر ہوئے شاہ حسین کے جنازے کی نماز کی ادائیگی کے لئے تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ ثواب عظیم کے حاصل کرنے کے لئے۔ تابوت شاہ حسین کو اپنے

کا ندھوں پر اٹھایا۔ پھر یانی کے اس طرف لے کر آئے۔ اور دفن کیا۔ اور خدا کوسونیا۔ نورِمعرفت آپ پر برس گیا۔ اور رحمت الہی آپ پر نازل ہو گئی۔ رضوان جنت سے نور آیا۔ اور اللہ کے باس سے بخشش نازل ہوئی۔ شاہ حسین کی مزار نور الٰہی ہے روثن ہو گئی۔ اور گورِ شاہ حسین گلشن ہو گیا۔ قبر حسین کی اس جگه بنائی گئی جہان شاہ حسین نے اینے ہاتھوں سے جھاڑ لگائے تھے۔ اور آ راستہ کیا تھا۔ اس زمین میں حسین نے آ رام فرمایا۔ بیروہ زمین ہے کہ جس کو بہشت پر فخر ہے۔ فرشتگان عالم یاک آپ پر دمبدم درود بھیجتے تھے۔ رضوان فرشتے نے بہشت کو آ راستہ کیا۔ اور حوریں زیب و زینت کے ساتھ شاہ حسین کی تشریف لانے کی منتظر تھیں۔ انتظاری شاہ حسین میں بیٹھے ہوئے تھے۔اورامید واثق تھی کہ شاہ حسین آنے والے ہیں۔شاہ حسین کی تشریف آوری کے لئے تمام زیب و زینت کے آ راستہ تھے۔فضل حق سے امیدوار تھے۔ تا کہ شاہ حسین کے ہم مقبول ہوں۔ بیشک شاہ حسین امت رسول خدا سلاملی میں بندہ مقبول اور قبول خدا تھا۔ ازل سے ابدتک فیض عام جاری رہے گا۔ خدا کا اس پر درود وسلام جب شاہ حسین نے وفات فرمایا۔ اس وقت میں ۱۰۰۸ ججری تھا۔ جمعہ کا روز تھا۔ صبح نورانی تاریخ آخری ماہ جمادی الثانی رات رجب کی تھی۔ جب کہ شاہ حسین نے اللہ کے ساتھ وصال کیا۔ سال وفات تاریخ اس کے کی۔''متعشق ازل'' ہے حساب ابجد سے میہ ١٠٠٨ عدد ہوتے ہیں۔ عقل كل نے كہا كه "ازے محبت مست" تاريخ وصال حسين ہے۔جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ اللہ اس سے راضی وہ اللہ سے راضی مکان حسین کا قربِ الٰہی ہے۔اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو۔

| مبت:   | 500  | از:   | 8    | Jacks 11 |
|--------|------|-------|------|----------|
| عشق:   | 470  | ا ک   | 50   |          |
| ازل: ٔ | 38   | محبت: | 450  |          |
|        | 1008 | مت:   | 500  |          |
|        |      |       | 1008 |          |

(نظرثانی کننده)

ذکر ماتم شاہ حسین مقصود العین کا اور ماتم کیا جاری دوستوں نے بیتا ہی و بے قراری محبوب الحق میاں مادھو کی ایک سال تک اور سفر کو جانا میاں مادھو کا واسطے نوکری کے الہام شاہ حسین سے

شاہ حسین کی فوتید گی کے بعد فقرالوگ شراب خالص پی کرافسوں کرتے تھے کہ افسوں شاہ حسین اس جہان ہے باغ خلد کو چلا گیا۔اس کی روح پاک نے حجنڈا اپنا یعنی نشان عالم قدس میں بلند کیا۔ قالب عضری خاک میں سو گیا۔ اس کی فراق میں تمام عالم افسوس كرتا تھا۔ كيونكه اس كا وجود اس مجلس ميں موجود نه تھا۔ تمام جہان اہل جہاں ير تاريك يعني اندهيرا ہو گيا۔ زمين وآسان ميں اندهيرا حيھا گيا۔ افسوس افسوس كا آواز ہ عالم میں بلند ہو گیا۔ اورغوغا ماتم کا بلند ہو گیا۔ پھول نے باغ میں اپنا پیرائن جاک کر دیا۔ بلبل نے باغ میں شور محا دیا۔ بہار ہوگئی نرگس شہلاغم حسین میں ، بنفشہ کا قد ٹیڑھا ہو گیا۔ گل صد برگ اور جعفری زرد ہو گئے۔ سوس نے نیلا لباس پہن لیا۔ سروایک یا ؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور لالہ کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سنبل درد دل سے پریشان ہو گیا۔ چنبیلی کے پھول کے منہ کی سفیدی اڑ گئی۔ارغوان گلے تک خون میں ڈوب گیا۔غنچہ سر بسة میں درد پیدا ہو گیا۔ درخت ہوائے عم سے کانپ رہے تھے۔ باغ جہان میں بادِ خزاں کا پہرہ تھا۔ سبزہ جنگل اور پہاڑ میں خشک ہو گیا۔ آ ہووں کی ناف مشک ہے خالی ہو گئی۔ ایک بار عالم دنیا سے رونق جاتی رہی۔ تمام عالم میں سوگ اور ماتم ہو گیا۔ پہاڑوں نے اپنے دامن میں یاؤں تھینچ لیا۔اوراس غم سے گوشہ نشین ہو گئے۔ پہاڑوں کی کانیں حسرت غم سے درہم و برہم ہوگئیں۔ اس درد سے ہوا بھی سرگردان ہوگئی۔ آ گ بھی تابش میں آ گئی۔ اور یانی کے دل میں بھی دردغم پیدا ہو گیا۔ دریا کا پانی بے قرار ہو گیا۔میدان خراب ہو گئے۔افسوس کرتا ہوا ابر بھی گریاں تھا۔ اور برق بھی آتش غم سے سوزاں تھی۔ رعد جوش میں آ گیا۔ پر وین ستارہ غش میں آ گیا۔ اور بنات النعش بھی یرا گندہ ہو گئے۔ جاند چرخ کہن کے اوپر پشت کوز ہو گیا۔ پریثان ہو گیا

ستارہ منیر مانند بانسری۔اس ماتم ہے زہرہ ٹوٹ گیا۔اس عم ہے آفقاب زرد ہو گیا۔اور یہاڑوں میں جھپ گیا۔ بہرام ستارہ نے نتیج مارا زمین کے اوپر اور ما نندعورتوں کے آ ہ مملین نکالا۔مشتری نے اپنا عمامہ خاک پر پھینک دیا۔ اور اس نے اپنی حیا در خاک پر بھینک دی کیوان نے اپنا جامہ نیلا رنگ لیا اور ماتمیوں کے ماننداس سوگ میں بیٹھ گیا۔ تمام ستارے اس پریشانی میں اور ثوابت حیرانی میں ہو گئے۔نسر اڑتا ہوا گر پڑا۔اورنسر طائر سرگرداں ہو گیا۔ گر پڑا، نیز رامج کے ہاتھ سے اس نیزے سے وہ کشتہ ہو گیا۔ یہاں تک ہو گیا اس ماتم کی وجہ سے کہ آسان ٹوٹ جائے۔ اور روحیں تمام پراگندہ ہو جا ئیں۔عرش وکری بل جا ئیں۔حوریں اینے بالوں کو بکھو دیں۔ جبکہ شاہ حسیں خلوت وصلِ خدا میں پہنچ گئے۔ اور اپنے کو جمالِ خدا کے اوپر کھولا۔ دنیا والے لوگ اس کی فراق میں مبجور ہو گئے۔ نالہ اور فغال کا شور بریا ہو گیا۔ فرشتوں نے آہ و فغال کیا۔ کہ حسین جہان سے جاتے رہے۔قطب عالم اس دنیا سے چلا گیا۔تمام کا نات میں ماتم ہو گیا۔انظام آسان آپس میں ٹوٹ گیا کہ ایبا قطب اس عالم سے جاتا رہا آسان نے ساہ لباس پہن لیا اس ماتم میں جہان تمام عم کین اور پریشان ہو گیا۔ تمام جہان میں عورت ومرد رونے اور چلانے کے ساتھ ہمدم و ہمدرد رہے۔ آ واز رونے کی بلند ہوئی۔ زمین و زمان میں۔ ماتمی ہو گیا تمام جہان اور اہل جہان بیشک اس قصے نے جہان میں قیامت جیسا ماتم بر پا کر دیا۔ زمین کے اوپر جن اور انس اس ماتم سے بے اختیار ہمدم غم ہوئے۔ وحثی اور اڑنے والے جانور اور سانپ اور چیونٹیاں اس کے فراق میں شور مجا رہے تھے۔فرشتے بھی آ سان بریں پر ماتم کے ساتھ مملین تھے۔اہل پنجاب اور ہنداس کے غم میں ماتم کرتے تھے نہایت جاں گداز ماتم تھا۔ شاہ اکبرکواس کا بہت سخت ماتم ہوا اور رنج والم نے شاہ اکبر کو گھیر لیا۔ افسوں کے ہاتھ ملتا تھا۔ سرد آبیں دل سے کھینچا تھا۔ اور آ و بردرد این دل سے نکالیا تھا۔ کف افسوس ملتا تھا۔ ہزار افسوس کے ساتھ کہ ہارے ملک سے ایبا مرد خدا جاتا رہا۔ رحمت کا نقارہ بجایا۔ اس جہان فانی سے مج پوچھوتو اس جہان ہے امان جاہا۔ تمام لشکر اکبر شاہی اور امرائے عظام شاہ حسین کے

ماتم میں ماتمی لباس سنے ہوئے۔ ہندوستان کے امیر زادے جو شاہ حسین کے دوستوں میں سے تھے۔ سخت متاسف ہو گئے ۔اپنے سراور منہ کو مار لئے بہت سے امراءلوگ شاہ حسین کی رحلت کے اوپر منصب اور خدمتوں کو چھوڑ کر شاہ حسین کے سر مزاریر آ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھے اور جوان اور بیج کافر اور مومن اور شقی اور سعید اپنے دل کو جاک کئے ہوئے تھے اس افسوس میں، اور ماتم بیا کئے ہوئے تھے۔ الغرض بید کہ دنیا میں کوئی شخص اییا نہ تھا۔ کہ جس کو شاہ حسین کی وفات کا ماتم نہ ہو۔ سخت ماتم در پیش آ گیا۔خلق تمام رونے اور فغان کرنے میں پڑ گئی۔ خاص کر کے شاہ حسین کے دوست رات اور دن جو شاہ حسین کے ہدردرہے تھے۔ اور شاہ حسین کے برم میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ شاہ حسین کے وصال سے غم میں مست ہو گئے۔ مادھونے اس ماتم سے ہررات شاہ حسین کی قبر پر ماتم بر پا کر دیا۔ شاہ حسین کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور لپٹا ہوا تمام رات روتا رہتا تھا تمام رات شب بیدار رہتا تھا۔ نبینداس کو نہتھی۔ آنسو جاری تھے۔ مانند ابر بہار کے غم اور درد کے ساتھ بھی آ و گرم نگلتی تھیں۔ اور بھی آ ہ سر د بھرتا تھا۔ اس آ ہ و نا لے کے اندر بکارتا تھا۔ کہ افسوں تو مجھے یہاں کیوں چھوڑ گیا۔ تو اللہ کے ساتھ ہمدم ہو گیا۔ اور مجھ بے کس کو یہاں غم کے صدے اٹھانے کے لئے بے قرار چھوڑ دیا۔ مجھے کب امید تھی۔ کہ اس زمانے کے دور میں تیری موت سے میں ایسا جیران ہو جاؤں گا تیری جدائی میں، میں سخت حیران و پریشان سرگردان ہوں۔اب میں اپنی بیاری کا کوئی علاج نہیں جانتا۔ کیا کروں اس دل بے قرار کا علاج۔ کہ جو بسبب بے قراری کے بیار سخت ہو گیا۔ اچھا ہوتا جو اس عالم دنیا سے میں آپ سے پیشتر ملک عدم کو چلا جاتا۔ جس وقت کہ تیری موت آ چکی تھی۔ وہی موت اگر چہ مجھے نصیب ہوتی تو میرے لئے بہت بہتر ہوتا۔ کیوں نہ مرگیا میں تیرے آ گے اُس دن جو آج تیرے غم میں ایباغم جان سوزی میری جان میں ہے۔ میرا مرنا بہت بہتر ہے اس زندگی ہے، اس میری زندگی سے بغیر تیرے مرجانا بہتر ہے۔ میرے جیسا بے حال کوئی نہ ہو۔ تیری جدائی نے میرے دل میں آگ روثن کر دی۔ اور ای آگ نے میری دل جان کو جلا دیا۔

میری جان تیری آتش جدائی کے سبب جل چکی۔میرے سردار مجھ پر رحم کر۔میری جان تیرے غم میں اب لب پر پہنچی ہوئی ہے۔ پس امید کہ مجھے اب بلالے۔ طلب کرلے مجھے اپنے وصال کے لئے۔ تا کہ اس دردغم سے مجھے رہائی ہو۔ مجھے اپنے عم سے آزاد کر۔ کہ میں تیرا عاشق ہوں۔میری جان تجھ پر سے فدا۔اب میں تیری جدائی میں سخت بیتاب ہوں۔ تاب و طاقت مجھ میں کچھ نہیں باقی ہے۔ تیرے وصال کا طالب ہوں۔ مجھے اینے وصال کے لئے جلد بلا لے۔ جہاں تک جلدی ہوسکتا ہے۔ اپنے آگے مجھے طلب کرے غرض کہ مادھوفراق شاہ حسین میں اس طرح ماتم بیا کئے ہوئے تھے۔ اور ایک سال تک مادھو کا ماتم ایسا ہی جاری تھا۔ ایک سال کے بعید اتفاق سے مادھو کوغیب سے الہام ہوا کہ خاص شاہ حسین اس کو کہتے ہیں کہ تو نوکری پر جا۔ لا ہور سے اس راجہ کے یاس جا کرنوکر ہو جا۔ جانب ہند جا کر باران۱۲ سال سفر کر اس کے بعد تو نوکری چھوڑ دے۔ اور پھرفقر و فنا کے راہتے پر آجا۔ جب مادھونے بیرالہام سنا ہند کی طرف لا ہور سے روانہ ہو گیا۔ مادھو کے دل میں حسین کا بہت ہیءم تھا۔ اس کا دل در عگی پر نہ تھا۔ جہان ہے بالکل بیزار ہو گیا تھا۔اور رات دن مادھوکو شاہ حسین کی مزار مبارک کا خیال تھا۔ یہی جاہتا تھا۔ کہ خاک گور شاہ حسین میں اپنی آئکھوں کا سرمہ بناؤں تا کہ میری آ نکھ نورحسین ہے روشن ہو جائے لیکن کیا کرے۔امر مجبوری تھا فرمان شاہ حسین تھا۔ کہ نوکری کو جاؤ۔ اس لئے ہندوستان کوروانہ ہو گیا۔ اور نوکری کی تلاش میں رہا۔ راجہ مان شکھ کے پاس گیا راجہ نے اس کو اس کام پر مامور کیا۔ راجہ نے مادھوکو دیکھا اٹھ گیا ا بنی جگہ ہے اور تعظیم بجالا یا اور چند قدم آ گے بڑھا استقبال کے لئے اس کو جگہ دی اپنی مندیرآ پ نیخے بیٹھ گیا مادھو جب راجہ ہے مل چکے۔ راجہ نے کہا اے دوست خدا کے تو کیے تشریف لایا۔ بہت بڑا کرم کیا۔ تیرے تشریف لانے سے میرا سرآ سان تک پہنچ گیا۔ میں تیری تشریف آوری سے نہایت خوش ہوا۔ میں تیرا مرید ہوں تو میرا پیر ہے۔ میں مجھے کیسے نوکر رکھ سکتا ہوں ۔لیکن جب تو میرا د لی دوست ہے۔ بیتمام سب کچھ تیرا نئی ہے۔ بیٹھ جا مہمان۔ جہاں کہیں میں مقیم رہوں گا۔ وہ جگہ تیرے لئے گلشن ہو جائے

گ۔ وہاں تیرے لئے ایک باغ تیار کیا جائے گا۔ تا کہ اس باغ میں تو آ رام کے ساتھ اس باغ میں اپنے وقت کو بسر کرے۔ تا کہ وہ گلشن ہمیشہ باغ والا تیری طبیعت کوخوش رکھے۔ رہوخوشی کے ساتھ شراب اور رود کے ساتھ۔ جیسے کہ تو نے حسین کے ساتھ وقت بسر کیا۔ تیرے کو کسی بات کی فکرنہیں۔ تمام خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ جب تک کہ میں زندہ ہوں مجھے کوئی عذر نہیں۔ بیتمام تیرے غلام اور خدمت گار ہیں۔ اور اگر میں مر جاؤں تو تیرے ہی قدموں میں جان دوں گا۔ اور پیہ تیرا ہی ملک و مکان ہے۔ میرا وطن مکان آ رام اگرچہ خالی از اسلام ہے۔ جو کچھ کہ میری اولا دمیں سے ہے۔ وہ سب تیری خدمت میں رہیں گے۔ جب تک کہ تو زندہ ہے۔ مادھونے جب پیر بات راجہ مان سنگھ سے تی۔ راجہ کو جواب دیا کہ میں شاہ حسین کے حکم سے آیا ہوں۔ باراں سال تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر تیرے پاس سے رخصت طلب کروں گا۔ تا کہ میں حسین کے مزار پر جاؤں۔ اور وہاں کے کاموں کو دیکھوں راجہ نے کہا کہ مختبے اختیار رہے۔لیکن اعتقاد تو تیرے ساتھ درست ہے۔ آخر پھر باراں سال تک مادھواس سفر میں خوش حال رہا۔ تیرھویں سال کو مادھونے جا ہا کہ تعلقات دنیوی چھوڑ دیئے جا کیں اور مزار حسین پر بیٹھ جاؤں۔ راجہ بھی ونیا ہے رحلت کر گیا۔ اور جان اللہ کوسونپ ۔ پس مادھونے اس طرح ترک دنیا کرنے کے لئے اور گوشہ فقر اختیار کرنے کے واسطے ارادہ كرليا\_

ذکر طُغیانی در بائے راوی لا ہور مزار پر شاہ حسین مقصود العین کے اور جانا دوستوں کا مزار متبر کہ حسین پر اور نکال لینا گلدستہ لاش کو اور لے کر جانا گاؤں بابو پور میں اور وہاں دفن کرنا۔اس گلدستہ لاش مبارک کو

اس سال میں دریائے راوی بہت زور وشور میں چڑھاؤ پرتھا اور اس پانی دریا نے قبر شاہ حسین کو اکھیڑ دیا۔ وہتی تیرھواں سال تھا جو کہ شاہ حسین نے اپنے دوستوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ اور اس حالت کی پیشگوئی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حال بیہ معلوم ہوا کہ تمام

مزار پاک پر پانی آ گیا۔اور دوستوں کی جانیں اس کیفیت سے پریشان ہوگئیں۔تمام دوستان حسین نے اتفاق کر کے اس گلدستہ لاش مبارک کو اس سر زمین سے نکال لیا۔ تا کہ بابو پورے جا کر وہاں دفن کریں۔اس خیال ہے تمام دوستانِ حسین وہاں جمع ہو گئے۔ جب قبر حسین کو کھودا تو گلدستہ لاش سے خالی پائی۔اس قبر میں حسین کا : م ونشان کوئی باقی نہ رہا۔ مزار یاک سے پلٹ کرلوگ واپس ہوئے رکا یک اس قبر مبارک پر ایک نور اییا بلند ہوا کہ زمین اس نور کی شعاع سے روثن ہوگئی۔تمام راستے سے پھر دوبارہ مزارمبارک پر واپس آئے۔ دیکھا تو قبر میں گلدستہ لاش نظر آئی۔ ایک دیوار گور ہے لاش مبارک لڑھکی ہوئی ہے۔اوراس پر گلدستہ پھولوں کا نور پرنورتھا اس گلدستے کا ہر ایک پھول۔ سو ہزاروں درود اور سلام اس کے اوپر۔ دوستانِ حسین نے جب پیر كيفيت ديكھى۔ الله ياك كاشكريد بجالائے اور خدا تعالى كى حمد و ثناء اداكى كئى۔ ان دوستان حسین میں ہے ایک شخص صالح نام کا تھا۔ اس کے دل میں الہام ہوا کہ صالح میری لاش اس گور کے اندر ہے میں تجھے ایک بھید کی بات کہنا ہوں۔ کہ جب میں وفات پاچکا تھا۔ اور غیرحق سے جدا ہو چکا تو اس وقت میرا وجود قبر میں گلدستہ بن چکا تھا۔ بعد مدفن کے خدائے غفور نے رضوان جنت سے میرےجسم پر ایک نور نازل کیا۔ وہ نور تازہ بہار ہوا میرے جسم پر اور میراجسم گلزار بن گیا۔ پھراس گلزارے ایک گلدستہ ہو گیا۔ وہ گلدستہ دست کبریا ہے باندھا ہوا اس گلدستے کومند جلال اور جمال پر لے گیا۔اور وہ گلدستہ ہمیشہ دستِ کبریا کے وصال میں رہا۔اب دوستوں کی تسلی اورتسکیین کے لئے پھر مجھے ادھراس قبر میں بھیج دیا گیا۔ تا کہ دوست محروم نہ جا کیں۔اور وہ گلدستہ گل کو خوشی کے ساتھ ہاتھ میں لیویں۔اور سمجھ لیویں کہ بعد موت کے خدائے پاک نے خاک میں بھی کس کس قتم کے سامان عطا کئے ہیں۔ بیرساز و سامان مجھ کو خاک میں دیا گیا کہ جس کی وجہ سے میں آ سانوں پر ناز کر رہا ہوں۔ مجھے رتبہ دیا عرش بلند تک۔اور میرے گلدیتے کو وہاں تک لے گیا۔ پس اس گلدیتے کو کوئی سونگھنے نہ یائے۔ اور نہ کوئی اس کا بھید کہنے یائے۔ اس گلدستہ راز کو سیدھا بابو پور بعنی باغبانپورہ میں 🗕

جائیں۔ اور وہاں پر فن کریں۔ اور اس سال میں مادھوسفر سے واپس میرے مزار پر
آئے گا۔ جس کسی کوطلب ہے میری صورت دیچے لے اور مادھوکو میرا جائٹین سمجھیں جس
کسی نے مادھو کی اطاعت کی بیٹک اس نے میری اطاعت کی۔ صالح نے بیتمام کیفیت
دوستوں سے بیان کی۔ اور ہاتھوں ہاتھ گلدستہ لاش کو اٹھا لیا۔ اور گلدستہ کو اس خاک
پاک سے اٹھا کر جامہ پاک میں لیسٹ لیا۔ تمام دوستانِ شاہ حسین نہایت ہی عزت کے
ساتھ اس گلدستہ کے فن کرنے کے لئے متوجہ ہوئے۔ دوستوں نے فن کرنے کے
لئے اس گلدستہ کو صندوق میں رکھا۔ اور بعدازاں نماز جنازہ بھی اوا کی گئی۔ پھر گاؤں
بابو بوریعنی باغبانیورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہاں بابو بور میں مزار حسین از سر نو
بنائی گئی۔ اب مزار حسین یہیں بابو بور (باغبانیورہ) میں ہے، اس پر ہمیشہ رحمت اللہ کی
ہو۔ اس وقت میں ۱۲۰ ہجری تھا۔ تاریخ اس کی نرینت وزین ہے۔ اس مصری

ے بیعدد برآ مدہوتے ہیں۔

شد ۳۰۵۲ گل ۵۰ گور ۲۲۹ گل ۵۰ ز ک نور ۲۵۹ نور ۲۵۹

(نظرثاني كننده)

اس طرح مصرعہ سے تاریخ 1021 ہجری برآ مد ہوتی ہے۔ جو پھول نور حسین سے کھری ہوئی ہے۔ جو پھول نور حسین سے کھری ہوئی ہے۔ اور رحمت ہواللہ کی اور مغفرت ہو۔ درود وسلام دونوں جہان میں جان یاک حسین پر۔

ذکر پہنچنا محبوب الحق میاں مادھو کا مزار متبرکہ پرشاہ جسین مقصود العینی کی سفر سے واپس آنا گاؤں بابو پور میں اور گوشہ قبول کرنا مزار شاہ حسین پر پنتیس سال تک

جب كەخسىن كامزار بابو پورقرار ديا گيا۔اور وہ جگه خواب گاہ حسين تجويزيائي وه زمانه بورا تیر ہواں سال تھا۔ مادھو کا وعدہ بورا ہو چکا تھا۔ مادھو کو لازم ہو گیا حاضر ہونے کیلئے مزار حسین پر اور نوکری چھوڑنے کے لئے اپنے اللہ کوخوش کرے اور ماسوا اللہ کے اپنے سے تمام چیز کو ترک کرے۔حسین کی وفات کو تیر ہواں سال ختم ہونے کو تھا۔ مادھو پہلے سے ہی اہل نیاز تھالیکن خلق پراس بات کو ظاہر کرنے کا حکم نہ تھا۔جب ترک دنیا کرنے کا وقت آگیا تو اس نے ترک دنیا کر دی۔اورخلق اللہ میں اپنے کوفقیر ظاہر ومشہور کیا۔ سفر سے واپس لا ہور آ گیا۔ اور مزار متبر کہ شاہ حسین پر عاجزی کے ساتھ جھک گیا۔ جب کہ مادھو لا ہور میں داخل ہو گیا۔ تمام مخلوق میں شور ہو گیا۔ آہ افسوس کا۔ کہ گورحسین پرمر دِخدا ما نندحسین کے آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تمام لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ وہ بھی حسین جیسا ہی آ زاد مزاج تھا۔ ۱۰۲ ہجری تھا۔ اس تاریخ اس کی رونق ہوئی۔ مادھومت باے حق شدہ۔ راوحق میں فقیری کا توشہ لے لیا۔اور مزار مبارک حسین پر گوشہ شینی اختیار کرلی۔ جہانکو ترک کیا واسطے اپنے خدا کے۔ اور گرم رو ہوا راہِ فقر و فنا میں۔ کامل ہو گیا رائے فقر میں اور صدق و صفا کے ساتھ اللہ کے ہمراہ واصل ہو گیا۔ دل باندھ لیا اپنے اللہ پر۔ اور کل چیزوں کو ترک کر دیا۔ خدا سے پایا قرب خدا۔ زندہ رہا بعد حسین کے اڑتالیس مہم سال اس کی کل عمرستر پرتین سال ہوئی۔ اور سال پیدائش مادھو کا از روئے عدد کے ۹۸۳ ہجری تھا۔ اور اٹھاراں برس کی عمر میں مادھوا بمان لایا۔اورحسین کاعشق پیدا ہو گیا۔اور خانہ دین کوآ باد کیا۔اور درس عشق وفقر میں حسین ہے سبق لیا۔ آخر مادھو کا اللہ کی مہربانی ہے ویسا ہی اُچھا ہوا۔

کیونکہ وہ فقر میں خدا کے ساتھ صادق تھا۔ اور راہ عشق میں خدا کے ساتھ یکتا تھا۔ تجرد تھا تمام افراد سے ترک مال و دنیا کر چکا جب تک کہ وہ دنیا میں زندہ رہا۔ اس نے بھی دنیا کی خواہش نہ کی۔ اور بھی زرکو ہیم کو ، ہاتھ میں نہ لیا۔ کیونکہ یہ چیزیں قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ اس لئے اپنے ہاتھوں کو اس سے آلودہ نہ کیا۔ جب تک کہ وہ اس دنیا میں رہا حسین کے یاؤں میں ہی پڑا رہا۔ پادشاہانِ وقت نے مادھو سے ملنا چاہا۔ اور اس کی ملاقات کی آرزو کی۔ لیکن اس نے قرب شاہان سے انکار کیا۔ اور ان کی صحبت کو پہند نہ کیا۔ توشہ فقر کا اپنے کمر سے باندھ لیا۔ اور گوشہ فقر کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا۔ وہ اس راستے میں مانند حسین کے تھا۔ خدا کا دوست بھی تھا۔ اور خدا کا محبوب بھی۔ بہت خوش راستے میں مانند حسین پر اور چاہتا تھا کہ میرا مدفن بھی حسین کے قریب ہو جائے۔ محبوب تھا اللہ کے نزدیک شن ادب کے باعث اللہ کا دوست بھی تھا۔

ذکر وفات پانامحبوب الحق میاں مادھو کا اور دفن کئے جانا باز وئے مزار پرِ انوارشاہ حسین

مادھوکو ہمیشہ یہ آرزوتھی کہ وصالِ حمین سے مست ہو جاؤں۔ جب آخر دنیا فانی سے مادھونے رحلت کی اوراس کا وصال ہو چکا اوراس کے دل کی آرزو پوری ہوئی لیعنی شاہ حمین کے بازو میں فن ہوا۔ اس کے دوست تمام موقع محل پر جمع ہو گئے۔ تا کہ اُسکی جمہیز و تکفین کریں۔ جب کفن پہنا چکے اور نماز جنازہ کی پڑھ کر مادھو کے لئے مغفرت کے خواہاں ہوئے۔ اور قبر کھودی گئی فن کے لئے اور بستر پھولوں کا بچھایا گیا قبر میں پہلو کے شاہ حمین میں فن کیا گیا۔ اور رحمت حق نازل ہوئی۔ اور بازو میں حمین کے اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ ہر دو جہان کے فم سے آزاد ہو گیا۔ اور شاد ہو گیا وصالِ حمین سے دروازہ جنت کا اس حمین سے دروازہ جنت کا اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اوپر کھولد یا گیا۔ حوریں اور رضوان اس کے واسطے کھڑے ہو گئے۔

سلام اور درود بھیجا گیا۔ تاریخ وفات مادھو ۵۱ه۱ جمری تھی اور مہینہ ذی الحجہ تھا۔ بائیس تاریخ تھی۔ جب مادھو واصل حق ہوئے یہ تاریخ ان کی ہے۔ مادھو شاد شدہ زنور حسین (اس سے سال وصال 1056ھ برآ مد ہوتا ہے)۔ کردو اندر برحسین آ رام۔ كيونكه جب محبت اور وفا ميں حسين كا دوست تھا۔ اس لئے موت كے بعد بھى حسين كے بازومیں آ رام کیا۔موت کے بعد بھی حسین کے پہلومیں جگہ لی۔ دونوں مزار ایک ہی جگہ میں واقع ہیں۔ کیونکہ روز الست سے بیہ ہر دو دوست مے محبت سے مت تھے۔ بعد مرنے کے بھی کمال وفا کے باعث زیر خاک بھی ایک ہی جگہ سو گئے۔ ہر دو پیر و مریدایک ہی بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ ہر دو عاشق ومعثوق ایک ہی جگہ میں فن کئے گئے ہیں۔ بیاس کا عاشق وہ اس کا عاشق۔ دو آپس میں مہر و وفا میں کامل اور محبت اخلاص میں سیچے اور عشق اور ارادت میں پورے۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔اور سعادت مند ہیں۔ کہ ایک دوسرے کے اوپر سے ارادے سے عاشق ہیں۔ اور فدا ہیں۔ کیوں نہ ہوں کہ یہ خاص مخلصانِ خدا میں تھے۔ اللہ راضی رہے ان دونول سے ہمیشہ۔

## مُناجات خاتمه

میں اللہ کی طرف سے سچے ندہب والا ہوں۔ اور میرا ارادہ صاف ہے۔ اور خدا اور رسول صاللہ اللہ کے بعد مجھ کو ان ہر دو عاشق ومعثوق سے بڑا نیاز فیض حاصل ہے۔ اللہ ان ہر دو دوستوں کے طفیل سے میری امیدوں کو ہر لائے۔ مجھے اپنے فضل سے نا امید نہ کرے۔ مجھے کو امید ہے اس کے فضل سے کہ جو میری امیدیں ہیں پوری ہوں گی۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اور ان کی جگہ باغیچہ رضوان میں ہے اور ان کی جگہ باغیچہ رضوان میں ہے اور ان پر دو دوستوں کی مجلس قرب الہی حاصل ہے۔ دونوں جہان کے غم سے آزاد ہیں۔ جام وصال الہی سے مست ہیں۔ اور بند اور قید سے آزاد ہیں۔ یہ دونوں ہیں۔ اور بند اور قید سے آزاد ہیں۔ یہ دونوں ہیں۔ ہیں۔ اور ہند اور قید سے آزاد ہیں۔ یہ دونوں ہیں۔ ہیں۔ اور ہند اور قید سے آزاد ہیں۔ یہ دونوں ہیں۔ اور ہند اور تی مست ہیں۔ اور جوار الہی میں سرمست اور سرخوش ہیں۔

ہر دو واحد مطلق کے ساتھ ہیں۔محرم خلوتِ الٰہی ہیں۔ اور راونسبت سے درواز ہ حق کے مقرب ہیں۔ دونوں جنت نعیم میں ہیں۔ اور وہاں اِن پرعطائے رب رحیم ہے۔ اے الله اینی رحمت کاملہ ہے ان دونوں کو ایسا ہی رکھ ان دونوں دوستوں پر تیرا راز ایسا ہی کھلا رہے اور ان کو تو اینے بزم وصال میں خوش رکھے۔ اور سلام وصلوٰ ۃ اینے سے ان ہر دو دوستوں کوخوشنو دی دے۔اور مجھ کوبھی اے غفور اُن کے روضے مبارک کی زیارت کرا تا رہے۔ میں ضعیف بندہ امیدوار کرم کا ہوں۔ اپنی مہر بانیوں سے میری امید برلا۔ میرے ہاتھ کو تھام لے اپنے کرم سے اور مجھ کو چھڑا دے۔ بندو قید خودی سے یعنی مے ینے سے راہ دکھلا مجھے طرف یقین کے۔ تو ہی ہے سچا راستہ بتلانیوالا۔ میرے دین و ایمان کوسلامت رکھ۔ اور اپنے نزدیک مجھےعزت دے اگر تونے مجھے اپنے کرم سے بخش دیا۔ تو تیرے خزانہ بخشش میں ہے کیا کی ہو جائے گی۔ کوئی کی نہیں ہو گی۔ تیرا كرم تمام جہان ير عام ہے۔ تيرا نام اكرم الاكر مين ہے۔ ميں كنهگار ہول اور تو كريم ے اے خدا۔ اے کریم اپنے کرم سے میرے حال پر بخشش کر۔ رحمت تیری یا رحیم یا رحمان میرے ہر دو جہان کے کاموں کوسنجالنے والے۔ پس تو اے ہر ایک کام کے سنوارنے والے۔ میرے کاموں کوسنوار دے اے کارساز ، بندہ نواز تو ہی کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ مجھے اپنے نز دیک طفیل سے رسولِ پاک صلافلہ پینم کے حسین اور مادھو کے جیسا قبول کر۔ جیسا کہ ان کی مقبولیت دونوں جہان میں ہو چکی اور ختم کیا میں نے اس کتاب کو بنام'' حقیقت الفقراء'' کے بوقت نمازعصر اتوار کا دن تاریخ ۲۹ء ماہ رجب ۱۵۹ ججری بندہ ضعیف اور گنهگار جس کا منہ دو جہان میں کالا چشتیاں بہشتیاں کی خاک راه كا معتقد، ابل فقر اورخوشه چیں خرمن روضه پاک قطب الا ولیاء حضرت مخدوم ابوانحن پیرعلی ہجوبری رمیۃ الشملیہ ہو۔ اُن سے اور اُن کا قیض پہنچا دے تمام مخلوقات پر۔ اور ان کی برکت اور احسان دوست با آ داب اور خاد ماں بیہ ہر دو عاشق ومعشوق مقبول الدارین حضرت مادهواورشاه حسين فقيرمحمه ضياء نے ختم كيا۔

ویگر

غریب مبارک حسین شاه گدی نشین در بارفیض آثار سر کار مقصود العین حضرت واتا تنی شاہ حسین کے جانب سے جمع مقدس حضرات کی خدمات بابرکات میں حسب تشریح وصراحت ذیل ضروری گزارش پیش کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلغ المهبين ط باالله التوفيق واليه الرشاد - با اتفاق زمانه مولانا مولوي سير احمر صاحب جو كه بلدہ حیدر آباد دکن کے متوطن میں۔ بطریق سیروسیاحت کے کیم جنوری ۱۹۲۳ء کو یہاں واردٍ وقت ہو کر دربار فیض آ ثار حضرت مقبول الدارین مقصود العینی سخی دا تا شاہ حسینٌ سے سعادت اندوز ہوئے۔ دوسرے رو زیعنی دو جنوری ۱۹۲۳ء کی صبح میں حب منشا كتاب مستطاب سوائخمري مقبول الدارين حضرت شاه حسينٌ كي جو زمانه قديم كا ايك قلمی نسخہ ہے۔ اور زبان فاری میں منظوم اور موسوم بہ حقیقت الفقراء ہے ترجمہ کے لئے میں نے شاہ صاحب موصوف کے پیش کی۔ پس حسب رائے پیندیدہ معدؤح شاہ صاحب موصوف نہایت ہی شوق اور ارادت کامل کے ساتھ کتاب منتظاب کے ترجے كى جانب رجوع ہو گئے۔ اور كتاب متطاب كا ترجمہ لفظ با لفظ نثر ميں مرتب كيا۔ الحمدلله والمنه كهنثر دلكش كاكاتب مين عن عول-اوربيه ياك خدمت مجه عن كونصيب ہوئی۔ آج کے روز بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بفصلِ الہی وعنایت نا متناہی ترجمہ نسخه جامع دلائل لامعهموسوم به حقيقت الفقراء جوكه حضرت امام الفقراء وبرگزيد وطريق فقروفنا سالك مسلك طريقت ومحرم اسرار حقيقت جرعه نوش وساغر احديت كاشف اسرار صديت والى اقليم ولايت عامر بلاد مدايت. درويشِ كامل واصل حق مقبول الدارين مقصور العینی راتا سخی حضرت شاہ حسین کے خوارق عادات و کشف و کرامات کا گنجینه ہے۔ بصحتِ تمام صورت اختیّام کو پہنچا۔ حضرت ایز د تقدیں وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ترجمه بذا كومقبول فرما دے۔اج عظیم عطا كرے۔ آمین ثم آمین

> حتم شد مبارک علی شاه گدی نشین در بار مادهو لال حسینٌ

## That Hazal Walpaile

| 40 | دریاض را جی | 1-كلام بابا فريد: حضرت بابا فريد سيخ شكرٌ انتخاب          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 40 | . 11        | 2-كلام شاه سين: حضرت شاه سين لا موريٌّ                    |
| 40 | 11          | 3-كلام باهو: سلطان العارفين حضرت سلطان بالرقو             |
| 40 | 11          | 4-كلام بلهشاه: حضرت سيدبابا بله شأة                       |
| 40 | 11          | 5- كلام وارث شاه: حضرت سيدوارث شأةً                       |
| 40 | 11          | 6-كلام مولوى غلام رسول عالميورى: مولوى غلام رسول عالميورى |
| 40 | 11          | 7- كلام ميال محر بخش: حضرت ميال محر بخشُّ                 |
| 40 | 11          | 8- كلام خواجه غلام فريّدٌ: حضرت خواجه فريدٌ               |
| 40 | 11          | 9-كلام دائم: حضرت دائم اقبال دائم قادري                   |
| 40 | 11          | 10- كلام عارفان: تصوفی شعراء دا پنجا بی كلام              |

شاکسٹ **مقص<sup>ی</sup> و د پیبلشسرز** فرسٹ فلورمر درمارکیٹ مرکلرروڈ پڑیک اردوبازارلامور 4320521